

Marfat.com

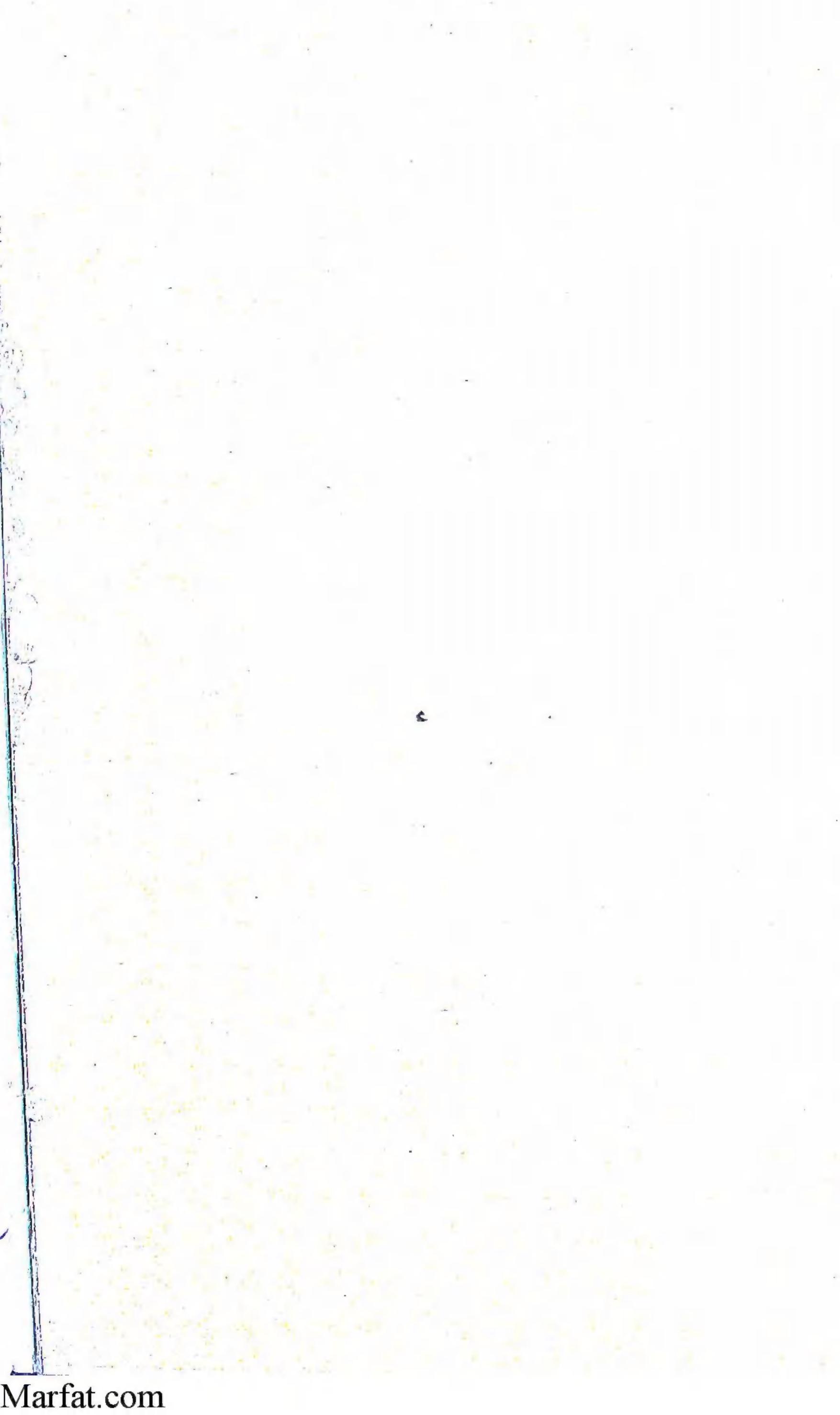

مغرب فكرين كي فلم يعظمت مولاك كالمتسرات

مرتب مرتب

ووسيق ملى ميشور - الملاكاتا و

19259941 109784

فالط

كتاب : ايك علم ب ثناخوال آپ كا

ستارطاس : ستارطاس

موسم اثاعت : نومبر ١٩٩٥

نعداد : ایک سزار

مسرورق : خالدرشيد

مطبع : وردهمیث پرنظرز ،اسلام آباد

قيمت : 110.00 رويے

دوست ببلی کیشز ، 8 -اے، خیابان سبردردی، پوسٹ بکس نمبر2958 -اسلام آباد

# ایک عالم ہے شناخوال آپ کا

مغرب کے دانشوروں نے رحمت للعالمین کے بارے میں ایک عرصے تک سخت معاندانہ رویہ اختیار کیے رکھا، مگر بالآخر آج وہ بھی اعتراف حقیقت پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ان کی حقیقت بیانیوں کا نجوڑ پہلی بار پیش کیا جارہا ہے۔

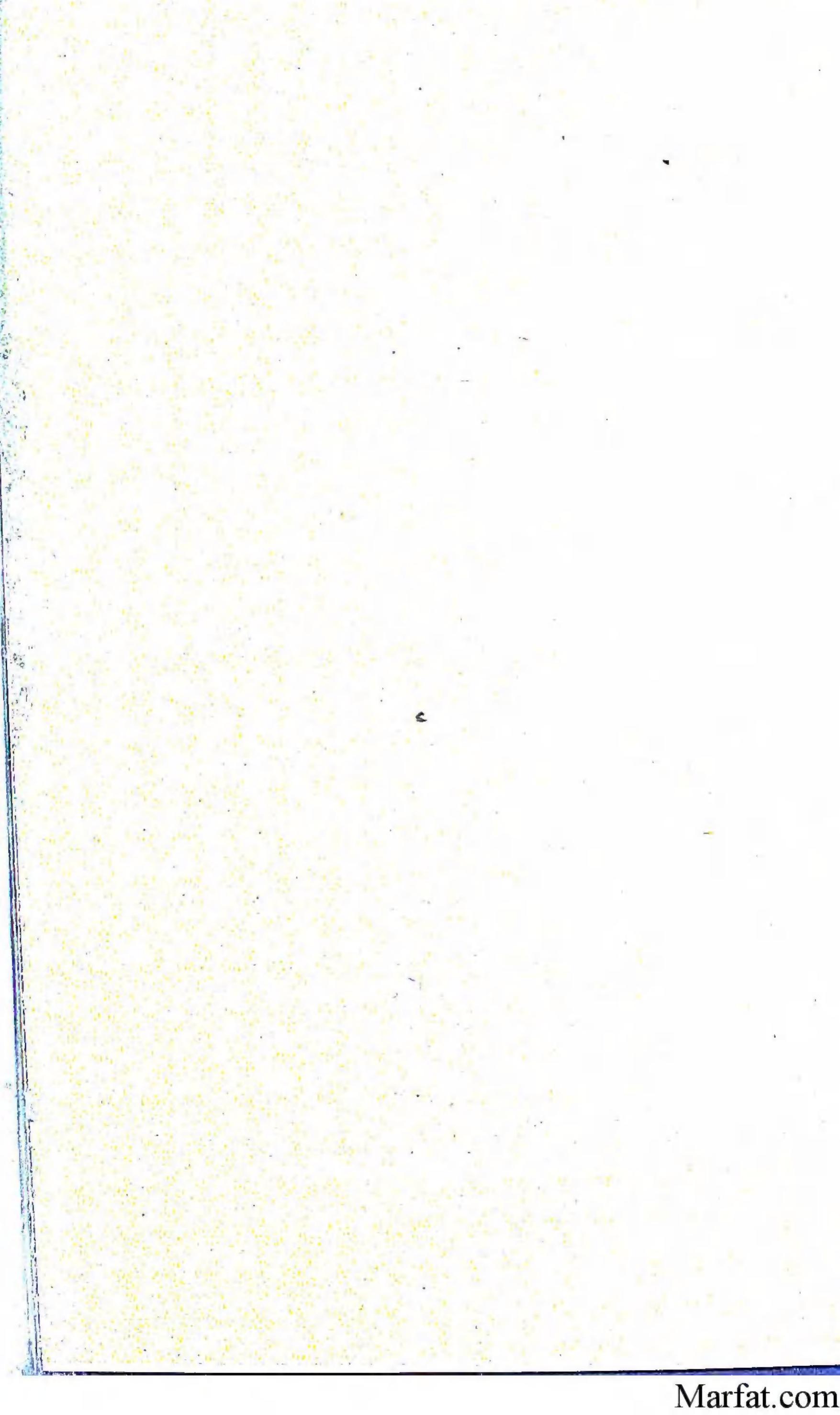

### - 00 00 00

| تفتريم                       | 11 |
|------------------------------|----|
| آربيل                        | 13 |
| آر ڈبلیوسٹوبارٹ              | 14 |
| آر ڈبلیوسوڈرن                | 16 |
| آروی سی بوڈیے                | 17 |
| آرلی روژ                     | 23 |
| آرلينداد                     | 24 |
| آر نلا توائن بي              | 27 |
| آئرینامیڈمکس                 | 28 |
| البرث دايل اور ايملي ميكليلن | 29 |
| انسائيكلو پيڈيا برثانيكا     | 32 |
| اوليترى                      | 33 |
| اى بلائيذن                   | 34 |
| اے پر تحیرال                 | 38 |
|                              |    |

|    | اے جی سیونارڈ              |
|----|----------------------------|
|    | ایچ آرگیز                  |
|    | اسى ايم بهندمين            |
|    | ای پائرین                  |
| \$ | انتج جي ويلز               |
|    | ان کے میں                  |
|    | ای در منگھم<br>ای در منگھم |
|    | ای در مناهم                |
|    | ایڈورڈ گبن                 |
|    | اليس پي اسكاث              |
|    | ای شاساؤ                   |
|    | ايعنب شوان                 |
| F  | اے گیلیوم                  |
|    | يل وي دا گليئري            |
|    | يم ايم واث                 |
|    |                            |

| بر نزینڈر سل     |
|------------------|
| بي سمت           |
| بالتجايشي        |
| پی کمینیڈی       |
| تحامس كارلاكل    |
| جارج برنارد شا   |
| جارج پی پڑس      |
| ہے ایج دمینن     |
| جي ايف مور       |
| جي ايل بيري      |
| جي ايم دريكاث    |
| جى ۋېلىولا ئىيىز |
| ہے ڈین سپاورٹ    |
| ے ڈایو نیورٹ     |
| ويمزام کرد       |
|                  |

| 100 |   | جي ڀکنز               |
|-----|---|-----------------------|
| 102 |   | دُبليو دُبليو كسيْ    |
| 105 |   | د کی انس مار گونسو تھ |
| 108 |   | سرآرنلا               |
| 109 |   | مروليم ميور           |
| 111 | 4 | سربهملن محب           |
| 112 |   | شوآگ                  |
| 113 |   | فلپ کے حتی            |
| 114 |   | لامار تين             |
| 116 |   | لين بول               |
| 120 |   | نيو السائى            |
| 121 |   | سولين لونايارث        |
| 122 |   | وأشكنن ارونك          |
| 123 |   | والثيئر               |
| 124 |   | مآخذ                  |
|     |   |                       |

#### انفاريم

ان غیر مسلم عقیدت مندول میں بہال سمروجینی نامیدو، رابندر ناتھ فیگور، برج نراتن چکست، درگا سہاتے معرور بہال آبادی، سمرکش پر شاد شاد، رکھوپتی سہاتے فراق گورکھپوری، پنڈت برج موہن د تا تربیہ کیفی، کنور مہندر سنگھ بیدی سحراور جگن ناتھ آزاد جیسے اہل مشرق شامل ہیں وہال ایڈورڈ مین، تعامس کارلاتل، سر ولیم میور، بی ایل بیری، بی ایک بلائیڈن، بوڈ نے، لین پول، ایس پی اسکاٹ، بی ایک بلائیڈن ، بوڈ نے، لین پول، ایس پی اسکاٹ، بی ایک بلائیڈن ، بوڈ نے مغربی مفکرین بھی پیش پیش ہیں۔

وہ دیار مغرب جہاں سے دنیائے اسلام کو بتغ و بن سے اکھاڑنے کے لیے تیر و تیر پھینکے جاتے رہے ہیں، اسی وسیع وغریض خطے کے مورخوں، ادیبوں، دانشوروں اور مصنفوں نے بی اگرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آفاقی شخصیت اور آپ کی روح پرور تعلیمات کو تام بنی نوع انسان کے لیے عطیہ رخدا وندی قرار دیا ہے۔ بقول ایج آرگیز:

"محدد صلی الله علیه وسلم، کی زندگی اور تعلیات کا زریں اصول به رہا کہ توازن اور میانہ روی اختیار کرو۔ اس اصول کو اپناتے بغیر یورپ اپنے انتظار پر قابو نہیں پا سکتا۔ " صفور گی ذات گرامی سے غیر مسلموں کی عقیدت اپنی جگہ مسلم تو ہے ہی، لیکن مرحوم سنار طام کی مرتب کردہ "ایک عالم ہے "ناخواں آپ کا" جسی قابل قدر کتاب نے مزید یہ حقیقت ثابت کر دی کہ مغربی مفکرین عظمت رسول کا اعتزاف کس خلوص و محبت سے کرتے رہے ہیں۔ گویا الله کے آخری نبی صلی الله علیه وسلم کی بلند تر خلوص و محبت سے کرتے رہے ہیں۔ گویا الله کے آخری نبی صلی الله علیه وسلم کی بلند تر شخصیت کا یہ بہت بڑا اعجاز ہے کہ وہ مسلم تو مسلم، غیر مسلموں کے داوں میں بھی گور رکھتی ہے۔

جناب سار طام مرحوم نے نہایت محنت، مشقت، لکن اور وصلے کے ماتھ مغرفی مفکرین کے پُرعقیدت افکار کا کھوج لگایا اور انہیں نہایت دلآ ویزی کے ماتھ مرتب کر کے اردو دال طبقے کے ماصے پیش کر دیا۔ موصوف نے اس طرح نہ صرف تحقیق کے ریگزار میں عقیدت و محبت کا ایک خوبصورت پھول کھلایا ہے بلکہ سیرت کے ادب کو مزید وسعت و رعناتی عطاکر دی ہے۔ اللہ حل ثانہ سے دعاہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مرحوم کے مرقد پر مداانوار کی بارش ہوتی رہے۔

دُاكِرْ مُحُود الرحمن معنة المبارك، ١٣ ارت الادل، ٢ ١ ١١ ه علامه ا قبال او پن بونیور سی اسلام آباد محدد صلی الله علیه وسلم، نے پوری زندگی کھی یہ دعوی نہیں کیا کہ وہ معجزہ کر وكهانے كى طاقت ركھتے ہيں۔ آپ نے اس حوالے سے اپنى كوئى "علامت" بھى قاتم نہ کی۔ آپ میشہ یہ فرماتے تھے کہ تمام علامتیں اور نشانیاں اللہ کی ہیں اور خدا کے کلام كان پر نزول سب سے بڑا معجزہ ہے۔

### آر دليو سنوبارك

تام رومی شہنشاہ ، قیصر سے قسطنطین اعظم تک ، ذاتی جاہ و جلال اور حشم و شوکت کے دلدا دہ ہونے کے ساتھ مفتوصین کے ساتھ طالمانہ سلوک روار کھنے کے عادی تھے۔ ان کے مذہبی پروہتوں ، پا دریوں اور علمانے انہیں مذہبی اجازت نامہ دے رکھا تھا کہ وہ مفتوصین اور غیر مذہب کے افراد کے ساتھ سرطرح کا ناروا سلوک اختیار کر سکتے کہ وہ مفتوصین اور غیر مذہب کے افراد کے ساتھ سرطرح کا ناروا سلوک اختیار کر سکتے ہیں۔

اور پھراس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ دویا کے بیشتر مذہب تلوار اور طاقت کے بل بوتے پر پھیلائے گئے۔ سپین میں مسلمانوں کی حکومت ختم کر کے آبادی کو جمبرا عیمائی بنایا گیا۔ تعزیری محکمے قائم ہوتے۔ پروونس اور برگنڈی پر جو بیتی، تاریخ کا ایک تاریک باب ہے۔ نتی دنیا حس طرح عیمائیوں نے آباد کی، اسے بھی کوئی نظرانداز کرنے کی کوشش کے باوجود نظرانداز نہیں کر سکتا۔

اس کے برعکس، محد دستی اللہ علیہ وسلم، نے جو حکمت عملی اختیار کی وہ النانی تاریخ کاروشن ترین باب ہے۔ آپ نے اپنی برتری عناد، دشمنی، تعزیری اور انتقامی سراوں کے بغیر قائم کی۔ میدان کارزار میں بہادری کے ابواب تحریر کیے۔ کھلی جنگ

میں کوئی محصیاا در پہت حربہ اختیار نہیں کیا۔

وہ شہر جس کے سرداروں اور لوگوں نے آپ پر جینا اجیرن کر دیا تھا، جہاں وہ درختوں کی چھال اور پتوں سے پیٹ بھرنے پر مجبور کر دیے گئے تھے، اسی شہر میں جب وہ فاتحانہ داخل ہوئے توانسانی تاریخ میں ایک الیبی مثال قاتم کی حس کی نظیر کسی نہ مل سکے گی۔ پورے شہر کو سلامتی اور امان کا مردہ سنایا گیا۔ چار۔۔۔۔ صرف چار افراد الیے تھے جن کے حراتم ناقابلِ معافی تھے، اس لیے وہ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔

محد دستی الله علیه وسلم، کا جلوه مربعگه دیکھا جاسکتا ہے۔ دن میں پانچ ہار، فیض، دہلی الله علیہ وسلم، کا جلوه مربعگه دیکھا جاسکتا ہے۔ دن میں سلمانوں کو نماز بڑھنے عاز ،ایران، کابل اور مصرو شام میں۔۔۔جب دنیا کے سرخطے میں مسلمانوں کو نماز بڑھنے دیگھیں تو تشکیم کرلیں کہ محد دستی الله علیہ وسلم، کا دین سچا ہے ، زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔

محد دستی اللہ علیہ وسلم، فضیلت کے اس درجے تک پہنچ کہ فدا کے بعد آپ کا نام آیا اور فدائے واحد کی اطاعت کے ماتھ آپ کی رمالت پر ایمان لازی اور جزوایمان فرم آیا اور فدائے واحد کی اطاعت کے ماتھ آپ کو ان سب پر فضیلت دی گئی۔ اس کے باد جود شمرا۔ دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں، آپ کو ان سب پر فضیلت دی گئی۔ اس کے باد جود آپ کی زندگی دیکھیے۔ وہ اپنے پرانے اور مادہ چھوٹے گھر میں رہتے ہیں۔ ابینے گھر کے چھوٹے چھوٹے جھوٹے جھوٹے میں۔ اور مراحد فدا کے خوف سے پھوٹے چھوٹے چھوٹے میں۔ اور مراحد فدا کے خوف سے لرزاں اور اس کے فضل کے طلب گار دکھائی دیتے ہیں۔

### آر دليو سودرن

اسلام کے بارسے میں مغربی علما۔ اور دانشوروں کی لاعلمی اور جہالت انہاکو پہنچی ہوتی تفی ۔ جب لاطبی دانشوروں اور مصنفوں سے کوتی سوال کر آ کہ ۔۔۔ محد دصتی اللہ علیہ وسلم > کون تھے اور انہیں ایسی فقید المثال کامیا بیاں کیسے حاصل ہو تیں تو یہ لاطبی جواب دیتے کہ محدد صتی اللہ علیہ وسلم > دیتے کہ محدد صتی اللہ علیہ وسلم > دنعوذباللہ > ایک جادو گرتھے جنہوں نے اپنی ساحری سے افریقہ اور دوسرے ملکوں کے لوگوں کو مسلمان بنالیا۔

ازمنہ وسطیٰ کے ان نام نہاد دانشوروں اور اسلام دشمن علماری بوتی ہوتی فصل عیمانی دنیا کو آنے والی صدیوں میں کاطنی پڑی۔ اسلام سے ان کی بے خبری اور لاعلمی فیران دنیا کو آنے والی صدیوں میں کاطنی پڑی۔ اسلام سے ان کی بے خبری اور لاعلمی نے ان سے جہال جنی آتی ہے ان سے جہال جنی آتی ہے وہاں ندامت بھی محسوس ہوتی ہے۔

محدد صلی الله علیه وسلم > کو ساحر کہنے والے۔۔۔ آئ یہ سوچنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ کیا دنیا نے ان جیسا کوئی دو مسرا مذہبی رہنما پیدا کیا ہے؟

#### آروی سی بوڈ\_لے

بہت سے ایسے منافق اور جھوٹے مغربی مورخوں نے محد دصلی اللہ علیہ وسلم > پر اللہ اللہ علیہ وسلم > پر اللہ الرابات عائد کیے ہیں جوان کے خبیث باطن کا اظہار کرتے ہیں۔

اگر آپ دنو ذیاللہ کا مح ، بے ایمان اور ، ہم و پ ہوتے تو آپ جیے انسان کو فد یج شمل اپنے تجارتی کارواں کا سربراہ مقرر نہ کر تیں اپنے تھیلے ہوئے کاروار کا منظم نہ بناتیں اور اگر آپ میں بددیا نتی اور مکاری کا ثابتہ تک ہو آتو کھی شادی نہ کر تیں۔ محدد صلی اللہ علیہ وسلم > نے سنبرے مواقع سے کسمی ذاتی فائدہ نہیں المحایا۔ یہ آپ کی فطرت ہی میں نہیں تھا۔ اور بھر وفا شعاری اور انسانیت کی عظیم ترین روایت دیکھیے کہ جب تک فدیج شندہ رہیں آپ نے دوسری شادی تک نہیں کے ۔

آپ نے دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا کہ وہ حکم المخ کے تحت تبلیخ دین کے لیے مامور کیے گئے ہیں، معجزہ دکھانے کے لیے نہیں۔ اور جنہیں کسی قسم کا شک و شہر ہے، مامور کیے گئے ہیں، معجزہ دکھانے کے لیے نہیں۔ اور جنہیں کسی قسم کا شک و شہر ہے، وہ قرآن پاک پر غور کریں جو سب سے بڑا معجزہ ہے۔ آپ نے کسی اپنی ذات کے ماتھ معجزاتی صفات منوب نہیں کیں۔ آپ اپنے آپ کو بشر کہتے تھے اور دعوی ۔ تن یہ ماتھ معجزاتی صفات منوب نہیں کیں۔ آپ اپنے آپ کو بشر کہتے تھے اور دعوی ۔ تن یہ

تھاکہ وہ اللہ کے پینمبر ہیں اور اللہ کے فرمان اور دین کو انسانوں تک پہنچانے آئے ہیں۔

اس میں کچھ شک نہیں کہ بہت سے معجزات آپ سے منوب کر دیے گئے، لیکن در حقیقت آپ نے کھی ایسا کوئی دعویٰ عمر بھرنہ کیا۔

صفرت موسی ایک کنفیوشس اور بدھ کے بارے میں کوئی ایسا ریکار ڈ محفوظ نہیں دہا جو ہم تک چہنجتا اور ہم ان کے پورے حالات سے واقف ہو سکتے۔ اس کے علاوہ صفرت عیما کی زندگی کے بارے میں بھی ہماری معلومات ناقص ہیں۔ حضرت عیما کی ابتدائی تنیں ہرس کی زندگی پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ اس کے ہر عکس محمد رصنی اللہ علیہ وسلم، کی ابتدائی تنیں ہرس کی زندگی پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ اس کے ہر عکس محمد رصنی اللہ علیہ وسلم، کی پوری زندگی ہم پر روش اور عیاں ہے۔ ہم محمد رصلی اللہ علیہ وسلم، کے بارے میں ابنی ہی زیادہ معلومات رکھتے ہیں جتنی اس شخص کے بارے میں جو ہمارے اپنے عہد کا ہو۔ آپ کے بارے میں مارا ریکار ڈ ہو آپ کی جوانی، آپ کی رشتے داروں، عادات آپ کے بارے میں موجود ہو آپ کی جوانی، آپ کی رشتے داروں، عادات اور بجین کے بارے میں موجود ہے، لیجنڈری ہے نہ ساستایا۔ ان کے باطنی ریکار ڈ کے بارے میں ہم ایک ایک تفصیل سے آگاہ ہیں۔ جب انہوں نے فدا کا پیشمبر ہونے کا موجود اور محفوظ ہے۔ دنیا کے دوسمرے پیٹمبروں کی طرح ان کی زندگی پر ادھام اور موجود اور محفوظ ہے۔ دنیا کے دوسمرے پیٹمبروں کی طرح ان کی زندگی پر ادھام اور موجود اور محفوظ ہے۔ دنیا کے دوسمرے پیٹمبروں کی طرح ان کی زندگی پر ادھام اور موجود اور محفوظ ہے۔ دنیا کے دوسمرے پیٹمبروں کی طرح ان کی زندگی پر ادھام اور شائی سات کی تو میں کی قدم کی پڑ اسمراریت کا موجود اور محفوظ ہے۔ دنیا کے دوسمرے پیٹمبروں کی طرح ان کی زندگی ہیں کی قدم کی پڑ اسمراریت کا شائیہ ملاے۔

آپ فدا کے پیغمبر تھے۔ آپ نے کھی اپنے آپ کو مقدی بنانے اور سنوانے کی کوشش نہیں گی۔ آپ مادہ تھے اور مادہ چیزوں کو پیند کرتے تھے۔ مادگی کے باوجود وہ عظیم اور ثاندار متخصیت رکھتے تھے۔ آپ سب کا بھلا چاہتے تھے۔ ان پر فدا کی وی نازل ہوتی تھی، لیکن اپنی تام زندگی انہوں نے منطقی اہمام کے ماتھ بسرگی۔

اپنے آپ کو کمجی خدا کامثل اور او تار قرار نہ دیا۔ آپ جانتے تھے کہ آپ ایک عظیم رہنا ہیں، لیکن آپ نے کمجی اپنی قیادت کو ظامری طمطراق سے آشنا نہیں کیا۔ آپ حکمران تھے، لیکن آپ نے ہمیشہ اس حکمران تھے، لیکن آپ نے ہمیشہ اس خیال اور عقیدے کی حوصلہ شکنی کی کہ آپ مافوق الفطرت، فارقِ عادات یا محجزوں کی قوت رکھتے ہیں۔

بعض مواقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے بعض فیصلوں اور انداز نکر نے اپنے ہم عصر لوگوں کو قدرے پریثان کیا۔ محد دحتی الله علیه وسلم) کے فیصلے اور سوچ فی الحقیقت مرزمانے کے لیے قابل عمل ہیں۔

غوده۔ اُ عدمیں غروہ۔ بدرگی فتح کے بعد مسلمانوں کو شکست ہوتی۔ کافروں کے لیے یہ سنہری موقع تھا کہ وہ محد (صلّی الله علیہ وسلّم) کے وقار کو محروح کر سکیں۔ انہوں نے یہ پروپیکنڈہ شروع کر دیا کہ محد (صلّی الله علیہ وسلّم) کا یہ دعویٰ باطل ہے کہ وہ فدا کے رسول ہیں۔ فدا کا فرستادہ اور شکست سے دو چار ہو۔۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ ایسے پروپیکنڈ کے کی اہمیت سے واقف تھے، اسی لیے آپ نے شکست کو تشلیم نہ کیا۔ غردہ بروپیکنڈ کی اہمیت سے واقف تھے۔ آپ کی عمر ۵۹ برس تمی۔ اس کے باوجود ایک احد میں آپ فود زخمی ہوتے تھے۔ آپ کی عمر ۵۹ برس تمی۔ اس کے باوجود ایک عظیم جرنیل کی طرح آپ گھوڑے پر سوار ہوتے اور آ نے والے برسوں میں دشمنوں پر کاری ضرب لگاتے اور انہیں لڑا سیوں میں شکست سے دو چار کرتے رہے۔ بطور جرنیل کاری ضرب لگاتے اور انہیں لڑا سیوں میں شکست سے دو چار کرتے رہے۔ بطور جرنیل محد (صنّی الله علیہ وسلّم) کار تنہ بہت بلند ہے۔

محد ( صلّی الله علیه و سلّم ) ایک میچ اور عظیم حرنیل کی حیثیت سے اپنے مجاہدوں اور ساتھیوں کے حوصلے نفسیاتی طریقوں سے بلند کرتے رہے۔

غزوہ۔ اُحد کے بعد آپ نے مدینے پہنچ کر شکرانے کی نماز پڑھی اور خطبہ ار ثناد کیا۔ آپ نے فرمایا: "غزوہ۔ اُحد میں ہمیں اس لیے شکست ہوتی کہ انجی ہمارے ساتھیوں نے میرے حکم کی پوری طرح اطاعت کرنانہیں سیکھی۔"حقیقت بھی ہی تھی کہ اگر محدد صلّی الله علیہ وسلّم > کی ہدایات پر پوری طرح عمل کیا جاتا تو مسلمانوں کو اُ حد میں شکست سے دویار ہونانہ پڑتا۔ آپ نے فرمایا:

" اگر میرے احکام اور ہدایات پر عمل کیا جاتا تو ہمیں بدر کی طرح أحد میں بھی فتح ہوتی۔"

روایت ہے کہ اس کے بعد آپ نے قدرے توقف کے بعد اپنی قوم کو ایک اہم پیغام پہنچایا۔ آپ نے فرمایا:

"خدا ہمارا حامی و مدد گار ہے۔ اس کے باوجود ہمیشہ یا در کھوکہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں۔ اللہ نے مجھے اپنا ترجمان منتخب کیاہے ، لیکن خدا نے مجھے امراور لا زوال نہیں بنایا۔ میں بھی انسان ہوں اور فانی ہوں۔ "

غزوہ۔ اُ حد میں ناکائی کے بعد محد دستی اللہ علیہ وسلّم، نے جو درس اپنی قوم کو دیا
اس کی مثال پوری انسانی تاریخ پیش نہیں کرتی۔ آپ نے اپنی عظمتوں اور معجزوں کا
وصند ورا نہیں پیٹا بلکہ بتایا کہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، فانی ہیں اور ابدی ذات ضراکی
ہے اور اصل مثن اسلام کابول بالا کرنا ہے۔ آپ نے آنے والے دور کے مرمسلمان کو
دراصل آیک زندہ پیغام دیا۔ اصل چیز ایمان ہے اور ایمان میں استقامت کے صلے ہی
میں آخرت میں صلہ ملے گا۔

صرف اس وقت تولوگوں کو جنت نہیں ملے گی جب تک محمد دھتی اللہ علیہ وسلم > زندہ ہیں۔ ان کی زندگی اور موت حقیت اولی اور اسلام کی سربلندی اور نیکی اور خیراور اس کے صلے کے ساتھ مشروط نہیں۔ آپ نے فرمایا: "اگریس مارا جاؤں تو کیا تم میدان چھوڑ کر بھاگ ملکو سے ؟ یوں تم اللہ کو ناراض کرو سے ۔ اللہ صرف اطاعت کرنے والوں کو پہند کرتا ہے۔"

خطبے کے اختام کے بعد آپ مشرے اترے اور فاموش لوگوں کے درمیان

آہستہ سے چلتے ہوتے باہر نکل گئے۔ ایک برس ہوا جب بدر کی فتح کے بعد جن منایا گیا تھا۔ آج سب سنجیدہ اور ظاموش تھے، تاہم وہ بدر کی فتح سے بھی زیادہ معنی خیز مرت سے العف اندوز ہورہ تھے۔ آج وہ دل کی ممرائیوں سے یہ محوس کر رہے تھے کہ فواہ کسبی تباہی آج بان کا رہنما ایسا عظیم ہے کہ وہ کم وہ کہ وہ کا انہیں خفت محوس نہ وہ نے دیے گا۔۔۔۔۔

آپ کتنے بڑے سپہ سالار تھے، اس کی ایک مثال غزوہ۔ تبوک سے دی جاسکتی

صحوا کو عبور کرنامسلمان فرج کے لیے دشوار ترین مرحلہ تھا۔ سورج غروب ہونے کے بعد پیش قدمی کی جاتی تھی۔ تاہم یہ بھی زیا دہ آرام دہ نہ تھا، کیونکہ راتیں اتنی طویل تصیں اور نہ دن کی حدت سے فالی تحیں۔ دن کے وقت ساتے کے لیے صرف وہ چٹانیں تحیں جواتنی گرم ہوتی تحیں کہ انہیں چھوا بھی نہیں جاسکتا تھا۔ زمین اتنی آگ اُگل رہی تھی کہ یاق کو تلوں کی طرح جلتے تھے۔ یانی کی کمی نے مصاتب میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ عمر ہوا ناقابل برداشت تھی۔ اور تو اور ، بوڑھے بدوق نے بھی ایے حالات میں کسی صحوا یار کرنے کی کوشش نہ کی تھی۔

محد دستی اللہ علیہ وستم اسب سے بر تر تھے۔ آپ نے ایک مثال قائم کی۔ آپ برو مجی نہیں تھے کہ ایسے حالات کا تحربہ رکھتے۔ آپ جوان تو کیا متوسط العمری سے بھی آگے بڑہ چکے۔ اس کے باوجود آپ کارویہ اور طرز عمل بے نظیر تھا۔ تبوک کی اس مہم کے علاوہ سراروں دوسری ذمہ داریوں کا بھی بوجھ اٹھائے ہوئے تھے۔ اس کے باوجود آپ کے اندر اس کے باوجود آپ کے بائے استقلال میں لغزش پیدا نہ ہوتی۔ ایک ہفتے کے اندر آپ اپنی پوری فوج کو مع ماز و مامان تبوک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے جوروی ملطنت کی سرحد پر واقع تھا۔

ا و ان من من ساترى نے دى مزار كرائے كے يونانى ساہيوں كوبابل سے بحر

اسود تک پہنچا کر جو عظیم فرجی کارنامہ انجام دیا تھا، محد دستی اللہ علیہ وسلم) کا یہ کارنامہ جنگی نقطہ۔ نظر سے کہیں زیادہ بڑا کارنامہ ہے۔ آپ نے چالیس مزار افراداور جانوروں پرشتمل فوج کو حس کامیا بی سے دشوار تزین مراحل سے گزار کر معزل تک پہنچا دیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ محد دستی اللہ علیہ وسلم) بلا شہر عظیم سپ مالار، شجاع اور جنگی مدبر تھے۔

میکن نے اپنے ایک مضمون "بہادری" میں جو > 109 میں ثائع ہوا ، محد (صلی الله علیه وسلم) پر الزام لگایا کہ محد (صلی الله علیه وسلم) نے عہد نامه رقد یم اور عہد نامه رجد ید کے بہت سے جملے اپنی تعلیمات میں ثامل کر کے (نعوذ بالله) مسرقے کاار تکاب کیا تھا

ا پنی ساری شخفیقی کاوشوں اور فضیلت کے باوجود بیکن کو محدد صلّی اللّه علیه وسلّم)

پر الزام لگاتے ہوئے اسنا بھی خیال نہ آیا کیے عربی زبان میں عہد نامہ ۔ قذیم اور جدید کے

تراجم محدد صلّی اللّه علیه وسلّم > کی وفات کے دوصد یوں بعد ہوئے تھے۔

وہ زمانہ حس میں محد دستی اللہ علیہ وسلم > نے اسلام کی تبلیغ کی ایوں لگتا ہے جیسے مرشخص دیوانہ ہوا ور دیوانوں کی اس دنیامیں صرف ایک ہی حکیم فرزانہ ہو۔۔۔۔ محد د صلی اللہ علیہ وسلم >!

قرآن پاک محد (صلّی الله علیه وسلّم) کاسب سے براا معجزہ اور اسلام کی صداقت کا سب سے براا شبوت ہے۔ تیرہ صدیوں سے زائد عرصہ گزر جکا ہے ،اس کے باوجود قرآن کا ایک شوشہ تک تبدیل نہیں ہوا۔ محد (صلّی الله علیه وسلّم) کی ایک زوجه مطهرہ عالمة نے فرایا: "محد (صلّی الله علیه وسلّم) محمد اقت عالمة شرایا: "محد (صلّی الله علیه وسلّم) مجسم اور سرایا قرآن تھے۔"یہ وہ صداقت ہے جے کوئی نہیں جھطلا سکتا۔

ان انی تاریخ کو سامنے رکھیے اور اس کا بغور مطالعہ کیجئے تو ایک زبردست حقیقت کا انکثاف ہو گا۔ یہ محمد دصلی الله علیہ وسلم ، تمحے جو پہلے سماجی بین الاقوامی انقلاب کے بانی تمحے جن کا حوالہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے۔ آپ سے پہلے کی تاریخ میں ملتا ہے۔ آپ سے پہلے کی تاریخ میں کوتی ایسا نہیں ملتا جو بین الاقوامی سماجی انقلاب کا بانی ہو۔

آپ نے ایک الیی مثالی ریاست قائم کی کہ جب تک پوری دنیا کی ریاستیں اور حکومتیں اس کی تفلید نہیں کرتی ہیں، عالمی امن قائم نہیں ہو سکتا ور ساجی النماف فراہم نہیں کیا جاسکتا۔ آپ نے النماف اور جود و سخا کے جو قوانین مرتب اور نافذ کیے اجب تک دنیا انہیں نہیں ایناتی، یہ نہ خوشحال ہو سکتی ہے نہ پرسکون۔ آپ نے بین الاقوائی مساوات کا نظریہ دیا اور دنیا کے سب النمانوں کو برابر شمسرایا۔ آپ نے درس دیا کہ النمان کی مدد کرنی جائے !

محد دستی اللہ علیہ وسلم، کے ماصنے سب سے بڑا اور مشکل فریف یہ تھا کہ وہ اس طاقتور قبائلی نظام کو توڑ پھوڑ کرختم کر دیں جونہ صرف نہ ختم ہونے والی لڑا تیوں کا سرچشمہ تھا بلکہ یہ قبائلی نظام فدا کاشریک بن چکا تھا۔ اس کارنامے کے ماتھ انہیں اس قوم کو آفاقی قانون سے متعارف کرانا تھا جو لاقانونیت کی آخری صدوں کو چھو چکی اس قوم کو آفاقی قانون سے متعارف کرانا تھا جو لاقانونیت کی آخری صدوں کو چھو چکی تھی۔ انہوں نے اس قوم کی شظیم کرنی تھی جو قبائل میں بٹی ایک دوسرے کے خون کی بیاسی رہتی تھی۔ محدد صلی اللہ علیہ وسلم، کوظم و شقاوت کی جگہ انسانیت کا علم بلند کرنا تھا، انتشار اور انارکی کی جگہ نظم و نتق کو بھال کرنا تھا اور طاقت کی جگہ انسانیت کا عظم بلند کرنا تھا۔ اور جب محدد صلی اللہ علیہ وسلم، کا انتقال ہوا تو اسلام کی تکمیل ہو چکی گئی۔ انسانی تاریخ چیش کرنے تھی۔ اللہ کی وحدا نیت پر ایمان رکھنے والا معاشرہ معرض و جود میں آ چکا تھا۔ روحانی اور مادی فتوحات کا ایک ایساراستہ کھل چکا تھا جس کی مثال پوری انسانی تاریخ چیش کرنے مادی فتوحات کا ایک ایساراستہ کھل چکا تھا جس کی مثال پوری انسانی تاریخ چیش کرنے سے قاصر ہے۔

عیاست کامسکہ یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اسلام کو اپنا حریف سمجھتی ہے۔
عیساست یہودیت کو اتحلیت کا مذہب سمجھتے ہوتے اپنا حریف نہیں سمجھتی۔ جہاں تک
بدھ مت اور ہندومت کا تعلق ہے تو یورپ میں ان کا اثرو نفوذ کھی نہیں رہا، بلکہ ایک
طرح سے یورپ ان سے قطعی بیگانہ رہا ہے۔ پورا شمالی افریقہ مسلمان ہوا اور اسی طرح
سپین (آطھ سوبرس تک) اور تھوڑے عرصے کے لیے ہی سمی، سسلی بھی مسلمانوں
کے قبضے میں رہا۔ اس کے علاوہ وہ سر زمینیں جہاں یہودیت اور عیساست نے جنم لیا
تحاوہ بھی مسلمانوں کے ہاسی ویس رہیں۔ اسی طرح قسطنطنیہ جو عیساتی سلطنت کا مشرقی
مرکز تھا، مسلمانوں کے ہاس چلاگیا۔

عیمائیوں نے ایک طویل عرصے تک جو صدیوں پر مشتمل ہے، قرآن اسلام اور علی اللہ علیہ وسلّم کے خلاف سر نوع کے جارحانہ اور باطل حربے آزا کر دیکھ لیے۔ محمد رصلی اللہ علیہ وسلّم کے خلاف سر نوع کے جارحانہ اور باطل حربے آزا کر دیکھ لیے۔ یقیناً اس میں عیمائیت کو کامیا بی بھی ہوتی۔ مسلمان حکومتوں پر عیماتی مملکتوں کا نو آبادیا تی نسلط بھی قائم رہا لیکن روح محمد رصلی اللہ علیہ وسلّم کو دبایا نہ جا سکا۔ محمد رصلی اللہ علیہ وسلّم کی شخصیت اور تعلیمات انتی جاندار ہیں کہ پوری عیماتی دنیا کی جدوجہدا ور کوسٹوں کے باوجود اسے غیر موثر نہیں بنایا جا سکا اور ہیویں صدی میں مسلمانوں میں نشاق ثانیہ کی تحریکوں نے پھر عیماتی دنیا کو متحیرا ور پریشان کر دیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ گزشتہ کتی صدیوں میں مسلمان کتنے ہی مقہور، بے عمل اور ستم واقعہ یہ ہے کہ گزشتہ کتی صدیوں میں مسلمان کتنے ہی مقہور، بے عمل اور ستم رسیدہ کیوں نہ رہے ہوں، وقت گزرنے کے ماتھ ماتھ ان تعلیمات کی اہمیت اور

رسیدہ کیوں نہ رہے ہوں، وقت گزرنے کے ماتھ ماتھ ان تعلیمات کی اہمیت اور صداقت میں اضافہ ہو آ جارہا ہے جو حضرت محدد صلّی اللہ علیہ وسلّم، کی تعلیمات ہیں۔ اور ونیا اگر اپنے جھگڑوں سے نجات حاصل کر کے امن کا گہوارہ بننا چاہتی ہے تو پھراسے محدد صلّی اللہ علیہ وسلّم، کی تعلیمات ہی پر عمل کرتا پڑے گا۔

محدد صلى الله عليه وسلم > في جوخدا كالقبور مسلمانوں اور بني نوع انسان كوديا ---وه

محدد صلی الله علیه وسلم، نے بتایا کہ روز مرہ کی سماجی زندگی اور اعمال کے تمام بہلووں پر خدا کی بالا دستی ہے۔ سماجی میل جول ہو، خاندانی تعلقات ہون، روز مرہ کے کام ہوں، سیاسی اعمال ہوں یا صحت کے مسائل ،سب حکم خداوندی کے تحت آتے ہیں۔ محدد صلی الند علیہ وسلم، نے بتایا کہ اسلام ایک ایسامذہب ہے جو پوری انسانیت کی ولاح كواوليت ديما ہے اور فرد ملت كاليك حصه ہو ماہے ۔۔۔اور خدا رب العالمين

## آرنلا توائن بي

محد دفتنی اللہ علیہ وسلم > نے اسلام کے ذریعے السانوں میں رنگ اور نسل اور طبقاتی امتیاز کا بیکسر خاتمہ کر دیا۔ کسی مذہب نے اس سے بڑی کامیابی حاصل نہیں کی جو محد دفتنی اللہ علیہ وسلم > کے مذہب کو نصیب ہوتی۔ آج کی دنیا حب ضرورت کے لیے رو رہی ہے اسے صرف اور صرف مساواتِ محدی کے نظر یے کے ذریعے ہی پورا کیا جا سکتا ہے۔

# سررنینا میدر مکس

محدد صلی الله علیه وسلم> نے حن تنین چیزوں کواپنی پسندیدہ قرار دیا ،وہ نماز، خوشبو اور عورت ہیں۔

عورت ۔۔۔ آپ کے لیے قابل احترام تھی۔ اس معاشرے میں جہاں مرد اپنی بیٹیوں کو پیدائش کے وقت زندہ دفن کر دیتے تھے، محدد صلّی الله علیہ وسلّم، نے وہاں عورت کو جینے کا تق دیا۔ عور توں کے حقوق کا تحفظ حب طرح محدد صلّی الله علیہ وسلّم، نے دیا۔ اس کی مثال دیا کی پوری قانونی تاریخ میں نہیں ملتی۔

محدد صلّی الله علیه وسلّم > نے اسلام میں عورت کو وہ درجہ دیا جو آئے کے جدید مغربی معاشروں میں بھی اسے عاصل نہیں۔ اسلام میں ایک شادی شدہ مسلم عورت کو آئے بھی کسی انگریز عورت سے مہتر قانونی تحفظ عاصل ہے۔ وہ پیدائش، شادی اور موت کی گوائی دے سکتی ہے۔ اسے لقدین کاحق عاصل ہے جو آج فرانسیسی عورت کو بھی عاصل نہیں۔

# البرث وايل اور ايملي ميكليلن

حضرت فدیج شکے بعد محد (صنی اللہ علیہ وسلم) کی پہلی ہیوی ایک الیی فستہ حال ہیوہ تحییں جن کا فاوند جلا وطنی میں انتقال کر گیا تھا۔ اس کے بعد ابوبکرش کی شدید در فواست اور فواسش کے تحت محد (صنی اللہ علیہ وسلم) نے ابوبکرش کی صاحبزا دی عائش شکا در فواست اور فواسش کے ابوبکرش نے اسلام کی اتنی فدمت کی تھی اور وہ محد (صنی اللہ علیہ وسلم) ان کی در فواست نظراندا زنہ کر سکتے تھے۔ عمرش می ایک صاحبزا دی تحییں جن کا نام حفقہ شما۔ ان کا فاوند فوت ہو چکا تھا۔ عمرش کی دوسری شادی کر ناچاہتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ مزاج کی اتنی تیز تحییں کہ محدر شان کی دوسری شادی کر ناچاہتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ مزاج کی اتنی تیز تحییں کہ حضرت عثان اور حضرت ابوبکرش سے در فواست کی کہ وہ حفقہ شسے حضرت عمرش نے وضرت عثان شاور حضرت ابوبکرش سے در فواست کی کہ وہ حفقہ شسے شادی کر لیں تو انہوں نے بھی یہ در فواست قبول نہ کی۔ محد د صنی اللہ علیہ وسلم) نے فال ف حفصہ شسے صفحہ شسے شادی کر لی۔ ان میں ایک زوجہ مطہرہ الیی تحییں کہ ان کے والد کے ظلاف کو محدد صلی اللہ علیہ وسلم) کو فتح نصیب ہوتی۔ اس قبائل سروار کی بیش سے محدد صلی اللہ علیہ وسلم) کو فتح نصیب ہوتی۔ اس قبائل سروار کی بیش سے محدد صلی اللہ علیہ وسلم) نے شادی کر کے پورے قبیلے کی دوستی حاصل کر لی کیونکہ اس محدد صلی اللہ علیہ وسلم) نے شادی کر کے پورے قبیلے کی دوستی حاصل کر لی کیونکہ اس

شادی کے ذریعے وہ اس مفتوحہ قبیلے کے رشیتے دار بن گئتے۔ یوں انہوں نے ہماں اس قبیلے کا وقار قائم رکھا وہاں امن وامان کو بھی مستحکم کر دیا۔ اسی طرح خیبر کی فتح کے بعد بھی محدد صلى الله عليه وسلم > نے سرداروں میں سے ایک کی بیوی سے شادی کی اور یہ تابت كياكه آپ ان لوگوں كا احترام كرتے أور انہيں اپنا دوست سمجھتے ہیں۔ محدد صلى الله علیہ وسلم > نے تین الی درمیانی عمر کی بیواؤں سے شادی کی جن کے پہلے شوم جہادمیں شہید ہوتے تھے۔ اس کی بھی وجوہات تھیں۔ یہ بیوائیں مسلمان تھیں اور ان کے رشح دارج كافراور محد (صلّی الله علیه وسلم) كے دشمن تھے، انہوں نے ان بیواؤں كو بھوكے مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ آپ نے ایس آیک ایک نادار رشتے دار فاتون سے ثادی کی جن کی عمر پیاس برس سے اور تھی۔ ان خاتون کاکوئی گھرنہ تھا۔ یوں آپ نے حضرت عباس اور عالم اسلام کے نامور جنگی حرنیل خالد مین دلید کے دل جیت لیے جوان خاتون کے رشتے دار تھے۔ مصرکے عساتی گورنر نے جوروسی شہنشاہیت کے ماتحت تھا، آپ کے لیے ایک نوجوان کنیزلرا کی جیجی۔ محدد صلی اللہ علیہ وسلم ،اگر اس سے شادی کرنے سے الکار کر دیتے تو یہ مصر کی توہین ہوتی، اور پھر محدد صلی اللہ علیہ وسلم) الیے بلند كرداركے حال تھے كہ وہ كى كنيزكور كھنے كے روادارنہ تھے۔ انہيں طبقہ اناث كے احترام كا جو احساس تها، اس كا تحى يمي تقاضا تهاكه وه اس مصرى عبياتي خاتون سے شادی کرلس\_

اب محد دستی اللہ علیہ وسلم ، فاتح تھے اور عرب کے حکمران۔۔۔اب آپ کی زبان سے نکلا ہوا سرِ لفظ قانون کا درجہ رکھنا تھا۔ وہ بلا شرکت غیرے اقتدار کے مالک تھے۔ اگر آپ چاہتے تو ساری دولت سمیٹ سکتے اور عیش و آسائش کی زندگی بسر کر سکتے تھے۔ اگر آپ چاہتے تو ساری دولت سمیٹ سکتے اور عیش و آسائش کی زندگی بسر کر سکتے تھے۔ مدینے کے ان لوگوں نے جو محد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کی روز مرہ زندگی کے سرِ عمل کا بغور

مثاہدہ کرتے تھے ، یہ دیکھا کہ محد دصلی اللہ علیہ وسلم ، کے طرز حیات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور آپ بہلے کی طرح سادہ اور تنگی کی زندگی بسر کرتے رہے۔ آپ کو جو ملتاوہ دوسمروں میں بانٹ کر خود خالی ہاتھ رہ جاتے۔

# السائيكلوييديابراانيكا

تاریخی دراتع اور ہم خذوں سے محد دستی اللہ علیہ وسلم، کی زندگی کے ہم خری ہیں برسوں کے بارے میں ہو معلومات جدید محققوں اور عالموں نے فراہم کی ہیں ان سے محد دستی اللہ علیہ وسلم، کی شخصیت بہت واضح ہو کر مامنے ہم جاتی ہے۔
ہمز صلی اللہ علیہ وسلم، کی شخصیت بہت واضح ہو کر مامنے ہم جاتی ہے۔
ہمز کی سیرت کا سب سے نمایاں پہلو جو ایک حیران کن، مناثر کرنے والا تفاد ہم عظیم فتوحات کے باوجود۔۔۔ محد دسلی اللہ علیہ وسلم، کی انسانیت اور انسانیت اور انسانیت نوازی میں کی نہیں بلکہ اضافہ ہو تا چلا گیا۔۔۔۔

محد دستی الند علیہ وسلم ، کے بارے میں کوئی فاتزالعقل اور انتہائی متعصب شخص بی یہ الزام لگاسکتا ہے کہ آپ نے تلوار کے ذریعے اسلام پھیلایا اورا پنے پیرو کاروں کواس راہ پر چلنے کی تلقین کی۔

افسوس کہ مغرب کے کتئے ہی ایسے مورضین اور علمار تھے جنہوں نے اس بے بودہ فسانے کابار بار پر چار کر کے اپنے متعصب اور فاتزالعقل ہونے کا شبوت دیا۔

محد (صنّی الله علیه وسنّم) کے دین کا پوراسٹم دو بنیا دوں پر استوار ہے، اور بہی قرآن کی روح ہے۔ جزا اور سرا کے ستون۔۔۔۔اچھے کام کی جزا اور برے کام کی سرا۔۔۔اچھے کام کی جزا اور برے کام کی سرا۔۔۔امید اور خوف! امید کہ اچھاتی یا شمر ہوگی اور خوف کہ برائی کاار تکاب ہوا تو سرا ملے گی۔ایسا مکمل نظام حیات دنیا کے کئی مذہب نے پیش نہیں کیا۔

ولیم پین، پا دری جاری واسط فیلا، صدر ایر ور در در ۔ یہ سب لوگ کتی اہم کتابوں

کے مصنف تجے اور ان کی شہرت عالمگیرہے ۔ سیجی دینیات کی دنیاس انہیں ممتاز مقام
عاصل ہے ۔ یہ سب کیے انسان تھے؟ یہ سب غلامی کے حامی تھے اور سینکر ووں غلام ان
کی ملکیت تھے ۔ صبتی ان کے نزدیک انسان تھے ہی نہیں، بلکہ وہ انہیں "شیطان کی
اولاد" سمجھتے ہوتے ان سے نفرت کرتے اور ان پر سر ظلم روا رکھنا جائز سمجھتے تھے ۔
اولاد "سمجھتے ہوتے ان سے نفرت کرتے اور ان پر سر ظلم روا رکھنا جائز سمجھتے تھے۔
سفید فام اس نظر یے پریقین رکھتے تھے کہ خدانے انہیں یہ تق دیا ہے کہ وہ افریقہ کے
سفید فام اس نظر ہے پریقین رکھتے تھے کہ خدانے انہیں یہ تق دیا ہے کہ وہ افریقہ کے

صبتیوں کوا بنا غلام بناسکتے ہیں۔

ان عبیاتی دینداروں اور عالموں کا خدا، محمد (صلّی الله علیه وسلّم) کے خدا سے کتنا مختلف ہے!

محدد صنی اللہ علیہ وسلم > نے انسانوں کو بتایا کہ صنی اور کالے بھی انسان ہوتے ہیں۔ ہیں۔ ان کی اپنی جانبیں اور روصیں ہوتی ہیں۔

اس کے برعکس دینداروں اور کلیما کے عہدیداروں نے صفی غلاموں کو بتایا

تحا\_\_\_

" تمہیں جان لینا چاہیے کہ تمہارے جسم بھی تمہارے اپنے نہیں ، بلکہ تمہاری جانوں اور روسوں کے مالک بھی وہی ہیں جنہیں فدانے تمہارا آقا بنایا ہے۔"
اور بھراسلام اور محد دسلی اللہ علیہ وسلم ، پر گھٹیا اعتراض کرنے والے بہت کچھ جان ہو جھ کر بھلا دیتے ہیں۔۔۔۔ ڈاکٹر میکلیر ہمیں بتا تاہے:

" پروشامیں اسلاف کی تو تم پرستی اس حد تک گمری ہو چکی تھی کہ ہر شخص کو تنین شادیاں کرنے کائی حاصل تحاا ور ان ہویوں کی حیثیت کنیزوں اور باندیوں سے زیادہ نہ تھی ۔ اور پھر جب ان کا فاوند مرجا تا تو اس کی بیواؤں سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ جل مریں۔ اگر وہ یہ توقع پوری نہیں کرتی تعییں تو مرنے والے کے لواحقین انہیں تقل کر دیتے تھے۔ "

محدد سنی الله علیه وسلم ، نے حکم دیا کہ جب بک تمہیں اپنی پہلی بیوی کی اجازت حاصل نہ ہوا در جب تک ہم دوسری بیوی عائز شکایت نہ ہوا در جب تک تم دوسری بیوی کے ساتھ ساتھ ساتھ بہلی بیوی کی کفالت نہ کر سکوا در دونوں میں النساف کا توازن بر قرار نہ رکھ سکو، تمہیں دوسری شادی کی اجازت نہیں۔

مجیا اور اصلی اسلام۔۔۔۔جومحمد دستی اللہ علیہ وسلم ، کے کر آئے۔ اس نے طبقہ۔ اناٹ کو وہ حقوق عطا کیے جو اس سے پہلے اس طبقے کو انسانی تاریخ میں تنسیب ہونے اسلام نے انسانیت کو متحد کیا۔ اسلام صرف عربوں تک محدود نہیں تحا۔ محدد صلّی اللہ علیہ وسلّم) کا مثن اور پیغام پوری انسانیت کے لیے تھا۔

مسیح کے نام لیواؤں نے انسانیت کو حی قعر مذات میں دھکیل دیا تھا، محدد صلی الله علیه وسلّم کے نام لیواؤں نے انسانیت کو حی قعر مذات میں دھکیل دیا تھا، محدد صلی الله علیه وسلّم کی فضامیں جینے کا برابر حق دیا۔ افریقتہ میں اسلام اور محدد صلّی الله علیه وسلّم کے شیرائیوں نے جمہوری حکومتیں قاتم کیں۔ مسلم فتوحات کے نیتجے میں کالے خطے میں اسلام کی روشنی پھیلی اور تعلیمات

محدی نے انسانوں کو جینے اور سر اطحانے کا حق بخشا۔ عیبائیت جہاں بھی گئی وہاں انسانوں کو غلام بنایا گیا اور طاقت اور جارحیت کے ذریعے ان پر حکمرانی کی گئی۔ انسانوں کو غلام بنایا گیا اور طاقت اور جارحیت کے ذریعے ان پر حکمرانی کی گئی۔ محدد صنی اللہ علیہ وسلم) کا دین جہاں پہنچا وہاں حقیقی جمہوری حکومتوں کا قیام معرض

و جود س آیا۔

محدد سنی اللہ علیہ وسلم > کے دین اور ان کی تعلیمات کو کن الفاظ میں سراہا جا سکتا ہے ۔۔۔ حقیقی انقلاب جو ذہن بدل دے ، دل بدل دے ، اس کی تعریف کیے ممکن ہے۔۔۔ شالی افریقہ میں اسلام ۔۔۔۔ تلوار کے دریعے نہیں بلکہ مدرسوں ، کتابوں ، مسجدوں ، با بھی شادیوں اور رشتوں اور تجارت کے ذریعے نہیں بلکہ مدرسوں ، کتابوں ، مسجدوں ، با بھی شادیوں اور رشتوں اور تجارت کے ذریعے بہنی بلکہ مدرسوں ، کتابوں ، مسجدوں ، با بھی شادیوں اور رشتوں اور تجارت کے ذریعے بہنیا۔

محدد صلى الله عليه وسلم > كى روحانى فتوحات الفاظ ميس بيان كرناممكن نهيس ـ

محد دستی اللہ علیہ وسلم ، کے ساتھ ہی اس مساوات اور جمہوریت نے جنم ایا جواس سے پہلے دنیا میں موجود نہیں تھی۔ اب دولت اور حسب نسب کے پیدا تشی دعوق کی کوئی اہمیت نہ رہی۔ غلام۔۔۔مسلمان ہو کر آزاد ہو جاتا۔ دشمن۔۔۔۔اسلام قبول کر کے خون کے رشتے دار سے زیادہ عزیز سمجھا جاتا۔ اور کافر۔۔۔اسلام لانے کے بعد دین

کا مسلنع بن جاتا۔ محدد صلّی اللہ علیہ وسلّم ) نے ایک صبّی بلال کو موذن بنا دیا کیونکہ وہ اسلام ہے ہے ہے اور پھران کے ہونٹوں سے ا ذان کے خوبصورت کلمات سناتی دیے۔۔۔" نماز نبیند سے بہتر ہے۔" محدد صلّی اللّه علیہ وسلّم ) نے خوابیدہ انسان کو بیدار کر دیا۔ انسانی بیداری کی یہ صدا ہے بھی دنیا کے سر ملک میں سنی جاتی ہے۔ محدد صلّی الله علیہ وسلّم ) نے دھتکار سے ہوتے غلاموں کو آقا بنادیا۔

علم کے حصول پر کتے نبیوں، رسولوں اور پیغمبروں نے اصرار کیا ہے؟

ہر جُنِ مناہب کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ بہت سے ایسے پیغمبر بھی تھے جو علم کے حصول سے اپنے پیرد کاروں کو منع کرتے تھے۔ بعد کے زمانوں میں راہبوں، پر دہتوں، عالموں، پا دریوں نے عوام الناس پر علم کے دروا زے بند کرنے کی مرکوشش کی ۔ علم صرف خاص اور چیدہ لوگوں کے لیے محدود اور مخصوص کر دیا گیا۔

محد دستی اللہ علیہ وسلم، کا ظہور ہوا تو علم کی دویا کے سب سے سنہ ہے باب کا آغاز ہوا۔ آپ نے علم عاصل کرنا مر مسلمان مردا ور عورت کا فرض قرار دیا۔ آپ نے فرایا کہ علم کے حصول کے لیے چین بھی جانا پڑے تو ضرور جاؤ۔

مرایا کہ علم کے حصول کے لیے چین بھی جانا پڑے تو ضرور جاؤ۔

مرایا کہ علم کے حصول کے لیے چین بھی جانا پڑے تو ضرور جاؤ۔

مرایا کہ علم کے حصول کے لیے چین میں جانا پڑے تو ضرور جاؤ۔

مرایا کہ علم کے حصول کے لیے چین میں جانا پڑے تو ضرور جاؤ۔

مرایا کہ علم کے حصول کے بیے چین میں جانا پڑے کا اس علی احمان کی پیدا وار بھی دنیا کی دنیا کی تنام تہذیبیں محد دستی اللہ علیہ وسلم، کے اس علی احمان کی پیدا وار ہیں۔

ہیں۔

## اے جی لیونارڈ

محد دفیقی الله علیہ وسلم ایک پاک اور بے لاگ زندگی بسر کرتے رہے۔ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے اور اس کے بعد بھی آپ کے طرز حیات میں کوئی تضاد اور منافقت دکھاتی نہیں دیتی۔ اگر آپ کے عمل اور قول میں تضاد ہو تا تو ان کے اپنے لوگ اپنا فاندان انہیں دھتکار دیتا۔ واقعہ تو یہ ہے کہ ان کی جان کے دشمن اسلام کو مٹانے کے لیے سازشیں کرنے والے بھی محمد دستی الله علیہ وسلم کی میداقت اور امانت کو تشکیم کرتے تھے۔

محد دستی الند علیه وستم ایک ایسی شخصیت تنے حن کے سامنے ایک عظیم مقصد اور بلند نصب العین تنیا ور اپنے اس مقصد کی تکمیل اور نشب العین کے حصول کی راہ میں ماتل مرمشکل اور دشواری کاوہ مقابلہ کر سکتے تنے یہ قوت اور صلاحیت اللہ کی دین محمد دستی اللہ علیه وستم اللہ کر الموں کے جوابے سے درائسل خداتے واحد کے حمد حستی اللہ علیه وستم کی کارناموں کے جوابے سے درائسل خداتے واحد کے حبلال و شوکت کا طہار ہوتا ہے ۔ خدا نے ان کے ہاتھوں کی حرکت کو وہ تا شیر عطاکی تمی کہ وہ پوری دنیا کو ہلا سکتے تنے ۔ محمد حستی اللہ علیه وستم کی کامیا بی حب کی مثال تاریخ

میں نہیں ملتی، دراصل عطیہ ر خداوندی تھی۔

محد (صنی الله علیه وسلم) نے دنیا کو ایک عجیب فلسفه دیا۔۔ایک ایسا فلسفه اور طرز حیات جو اس سے پہلے روئے زمین پر موجود نہیں تھا۔ محد دستی الله علیه وسلم) نے موت کا خوف دلوں سے زکال دیا اور ایک ایسے طرز حیات کی بنیا دوالی حس میں انسان مر لحہ خوف فدامیں ڈوبارہتا ہے۔

محدد صلی اللہ علیہ وسلم > کاوہ کون سام متازرویہ تحاجی نے انہیں سب سے منفرد بنا دیا؟ اس کے لیے ہمیں عیسائیت کی تاریخ کی طرف رجوع کرناپڑے گا اور بطور خاص اس دور کا مطالعہ کرنا ہو گا جو تعزیر و مذہبی سرا کا دور کہلا تا ہے۔ مذہب کے نام پر عیسائیوں کے تون اور اصنابی ا داروں نے عیسائیت کا دامن ہے گناہوں کے خون سے ایسا داغدار کر دیا کہ صدیاں گرد جانے کے باوجود یہ داغ مثانے نہیں جا سکتے۔ ذرا اللہ نیمزا ور بار تھولومیو کے سیاہ کارناموں پر تواک تکاہ ڈالیے۔ اس کے بر عکس محدد صلی اللہ علیہ وسلم > اور ان کے رفیقوں اور پیرو کاروں نے سام کی مقال اللہ علیہ وسلم > اور ان کے رفیقوں اور پیرو کاروں نے سام کی مقال میں معال کرد میں میں معال کارناموں کے دفیقوں اور پیرو کاروں نے سیاسی کے بر عکس محدد صلی اللہ علیہ وسلم > اور ان کے رفیقوں اور پیرو کاروں نے معال میں معال کارناموں کے دفیقوں اور پیرو کاروں نے معال کے بر عکس محدد صلی اللہ علیہ وسلم > اور ان کے رفیقوں اور پیرو کاروں نے معال کی دور معال کی دور معال کارناموں کی دور کاروں کے دور کاروں کاروں کے دور کاروں کاروں کے دور کاروں کے دور کاروں کے دور کیا کہ دور کاروں کے دور کاروں کوروں کے دور کاروں کاروں کے دور کاروں کاروں کے دور کاروں کے دور کاروں کے دور کاروں کے دور

اس کے برطلس محدد قعلی اللہ علیہ وسلم > اور ان کے رفیقوں اور پیرو کاروں نے مذہبی سراوں کے دین کی سربلندی مذہبی سراوں کے ذریعے کسی غیر سلم کو ظلم وستم کا نشانہ بنایا نہ اپنے دین کی سربلندی کے لیے انسانیت کادامن انسانوں کے خون سے داغدار کیا۔

محدد صلّی الله علیه وسلم، کی یمی وہ خاص خوبی ہے جو انہیں دنیا کے تام برگزیدہ انسانوں میں ممتاز کرتی ہے۔

جہانی اور اخلاقی پاکیزگی کے نقطہ۔ نظر سے محد دستی اللہ علیہ وسلم) مر نوع سے ایک جو سر تھے۔ آپ صرف جہانی پاکیزگی ہی کی تعلیم نہیں دیتے بلکہ ذہبی اور روحانی پاکیزگی کی تعلیم نہیں دیتے بلکہ ذہبی اور روحانی پاکیزگی کی بھی تلقین کرتے ہیں۔ پچاس ایسے عمل جو بد اخلاقی کے زمرے میں آتے پاکیزگی کی بھی تلقین کرتے ہیں۔ پچاس ایسے عمل جو بد اخلاقی کے زمرے میں آتے

تحے، فواہ ان کا ارتکاب جھپ کر کیا جاتا تھا یا گھلے عام ۔۔۔ آپ نے عکم ربانی کے تحت انہیں موانعات اور نواہی میں تبدیل کر دیا۔ آپ کی عظمت کارا زب نفسی، جال فتانی ، سیاسی بھیرت اور دیانت میں مضمرہے۔ بلاشک وشہرہ کہا جاسکتا ہے کہ محد (صنی اللہ علیہ وسلم) اپنی بھیرت کی وجہ سے اپنے زمانے سے صدیوں آگے تھے بلکہ آپ کی تعلیمات رہتی دنیا تک کے لیے مشعل راہ ہیں۔

محد دستی الله علیه وسلم ، نے دنیا کو بتایا که فداکوئی ذاتی وجود نہیں رکھتا بلکه الله ہے اور پوری کامنات اور بنی نوع النان کا فائق ہے۔ یہ ایک نظریہ اور ایک عقیدہ ایک اور پوری کامنات اور بنی نوع النان کا فائق ہے۔ یہ ایک نظریہ اور ایک عقیدہ ایک ایسا انقلاب تحاحب سے دنیا پہلی بار آشنا ہوتی اور ہمینیہ اس فداتے واحد اور فائق دو جہاں کی عبادت کرتی رہے گی۔

# ا تن آر گبنر

کوننی قوت ہے جو یورپ میں توازن قائم کر سکتی ہے؟

اس کا صرف ایک ہی جواب ہے۔ وہ قیت اسلام ہے۔ محد د صلی اللہ علیہ وسلم ہی زندگی اور اعمال و تعلیمات کی تقلید کے ذریعے ہی سے یورپی قومیت اپنا توازن برقرار رکھ سکتی ہے۔ جبری نظام حکومت، روسی کمونزم، سمرایہ داری اور صنعتی نظام کی خرابیاں، یورپ کو ایک ایے انتثار اور انارکی سے دو چار کر رہی ہیں کہ یورپ کے لیے خرابیاں، یورپ کو ایک ایے انتثار اور انارکی ہے جو توازن بحال کر سکے۔ محد دصلی اللہ علیہ وسلم ہی زندگی اور تعلیمات کا زریں اصول یہ رہا کہ توازن اور میانہ روی اختیار کرو۔ اس اصول کو اپناتے بغیر یورپ اپنے انتثار پر قابو نہیں پا سکتا۔

#### ان ایم میند مین

U.

ظم وستم، تشدد، غربت، بے وطنی اور بدحائی۔۔۔۔ سرطرح کے آلام اور مصائب کے باوجود محدد صلّی اللہ علیہ وسلّم، کے ساتھیوں اور بیرو کاروں نے آپ سے بے وفائی نہیں کی۔ آپ کے صحابیوں ٹیس سے ایک بھی ایسانہ تھا جس نے کسی تکلیف یا مصیبت سے گھرا کر کسی آساتش یا لالچ کے لیے محدد صلّی اللہ علیہ وسلّم، کے ساتھ غداری یا فریب دہی کے بارے میں تصوّر بھی کیا ہو۔ محدد صلّی اللہ علیہ وسلّم، کی تعداری یا فریب دہی کے بارے میں تصوّر بھی کیا ہو۔ محدد صلّی اللہ علیہ وسلّم، کی تعلیمات اتنی میچی تحسی اور ان کی شخصیت اتنی پُرکش، کھری اور جاذبیت رکھنے والی تعلیمات اتنی میچی تحسی اور ان کی شخصیت اتنی پُرکش، کھری اور جاذبیت رکھنے والی تعلیمات اتنی میچی کہ ان کاکوئی ساتھی ایمان لانے کے بعد گمراہ نہیں ہوا۔

# ات پاری

انسانی دنیا میں ایک خلاتھا۔ وسیع وبسیط خلا۔ انسان انسان سے بجھوا ہوا اور فاصلے پر کھوا تھا۔ عرب کے صحراق میں محمد دستی اللہ علیہ وستم) نے انسانی رگانگت اور عالمی برا دری کا جو بیغام دیا، اس نے اس خلا کو پڑ کر دیا۔ انسان انسان کے قریب آگیا۔ آج بہم عالمی برا دری کی جواصطلاح استعمال کرتے ہیں، اس کا تضور پیغمبر عربی کی عطاہے!

## ات کی ویلز

سوال یہ ہے کہ ایک ایسا آدمی جو خوبیوں کا مالک نہ ہواس کا کوئی دوست ہو سکتا

*ب*؟

تحقیقت یہ ہے کہ محمد (ستی اللہ علیہ وستم) کو جولوگ زیادہ قریب سے جانتے تھے انہی کا آپ پر اعتقاد اور ایمان سب سے زیادہ تحیا۔ خدیجہ شکو لیجئے، ابو بکر شکو لیجئے، محمد (ستی اللہ علیہ وستم) پر ان کے ایمان اور اعتقاد میں کہتی کمی داقع نہیں ہوئی۔ ابو بکر شن محمد (ستی اللہ علیہ وستم) پر ان کے ایمان اور اعتقاد میں کہتی کمی داقع نہیں ہوئی۔ ابو بکر شن البینے پیغمبر پر جیسا پختہ ایمان رکھتے تھے ،اظہر من اشمس ہے۔ اور اس دور کی آریخ کا مطالعہ کرنے والے کے لیے یہ سنروری ہو جاتا ہے کہ وہ ابو بکر شکی صداقت اور شہادت پر امان لائے۔

جمعوٹے آدمی کی تعلیمات میں سنافقت اور جمعوٹ کی آمیزش ہوگی۔
محد (ستی الند علیہ وستم) کی تعلیمات یہ ہیں کہ سجے سب سے بڑی نعمت اور خوبی ہے۔ جو جمعوٹا ہے وہ مسلمان نہیں ہوسکتا۔ اور پھراس سے ہجی بڑی بڑی صداقت ہو محد دستی اللہ علیہ وستم) نے دنیا کو عطاکی وہ فداکی وحدانیت ہے۔ یہ تضور یہود یوں میں بھی موجود ہے۔ اللہ علیہ وستم) نے دنیا کو عطاکی وہ فداکی وحدانیت ہے۔ یہ تضور یہود یوں میں بھی موجود ہے۔ کیان کس حد تک؟ اسلام سادہ اور کامل تزین مذہب ہے۔ مہم بانی ، فیاصنی اور

Marfat.com

مساوات پر اس کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں۔ یہ دنیا کے مرعام آدمی کی ضرورت پورا کرنے والا مذہب ہے۔ ثاید کسی دوسری صدی نے اس شدت سے محد (ستی الله علیه وسلم) کے پیغام کی صداقت کو تسلیم کرنے پر بھر پور آبادگی کااظہار نہ کیا ہو جتنا کہ ببیویں سدی میں محد دستی الله علیه وسلم) کی تعلیمات کی صداقت کو محسوس کیا گیا اور ان پر عمل کرنے کی سنرورت پر زور دیا گیا ہے۔

ایک خدائے واحد اور آخرت پر ایمان لاکر ہی انسان کی نجات ہوسکتی ہے۔ اور بنی نوع انسان کے عظیم ترین نجات دہندہ محد (صلی الله علیہ وسلم) ہیں۔ صدیوں پر محیط ایک طویل عرصہ ہے جس میں مغرب کی عورت کو اپنے باپ کی جائیداد سے کوئی حصہ نہ مل سکتا تھا۔ وہ اس کی قانونی حقدار نہیں سمجھی جاتی تھی اور اب بھی یورپ کے بہت سے ممالک ہیں جہاں بیٹی کو قانونی طور پر مرنے والے باپ کے ورثے سے حصہ نہیں ملتا۔ ہاں اگر باپ وصیت میں اس کے لیے کچھ چھوڑ جاتے تو وہ وارثوں میں ثامل ہو سکتی ہے ، جبکہ محمد رصتی اللہ علیہ وسلم ) نے عورت کو قانونی سطح پر یہ مرتبہ بختا کہ وہ اپنے والد کی جائیداد میں حصے دار ہوتی ہے۔ اسلام کے پیغمبر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے ایک سے زائد شادیاں کرنے کی جو اجازت دی وہ لا محدود نہیں ، بلکہ ان کی تعداد مقرر کر دی گئے۔ اس کے علاوہ جب طرح ان شادیوں کو مشروط اور محدود کیا گیا، اس پر عمل کیا جائے تو دو سری شادی کا تصور مال ہو جاتا ہے۔

15.

عرب بنیا دی طور پر انارکسٹ اور انتشار پہند تھے۔ محمد دسلی الند علیہ وسلم ) نے یہ زبردست معجزہ کر دکیایا کہ انہیں متحد کر دیا۔ بلاشک و شہد دنیا میں کوئی ایسا مذہبی رہنا اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ محمد دستی الند علیہ وسلم ) کی تعلیمات نے عربوں کی اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ محمد دستی الند علیہ وسلم ) کی تعلیمات نے عربوں کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ اس سے پہلے طبقہ اناث کو کسی وہ احترام حاصل نہیں ہوا تھا ہو محمد دستی اللہ علیہ وسلم ) کی تعلیمات کے نتیجے میں ملا۔ جسم فروشی عارضی شادیاں اور کھر دستی اللہ علیہ وسلم ) کی تعلیمات کے نتیجے میں ملا۔ جسم فروشی عارضی شادیاں اور آزادانہ محبت ممنوع قرار دے دیے۔ لونڈیاں اور کنیزیں جنہیں اس سے پہلے محف الیخ آزادانہ محبت ممنوع قرار دے دیے۔ لونڈیاں اور کنیزیں جنہیں اس سے پہلے محف الله کی کا مامان سمجا جاتا تھا، وہ حقوق و مراعات سے نوازی کئیں۔ نلامی کا ادارہ بوجوہ اس دور میں باتی رہالیکن غلام کو آزاد کرنے والے کو سب سے بڑا نلامی کا ادارہ بوجوہ اس دور میں باتی رہالیکن غلام کو آزاد کرنے والے کو سب سے بڑا نکو کار قرار دیا گیا۔ غلاموں کے ساتھ برابری کا سلوک روار کیا جانے لگا اور غلاموں نے دین اسلام کی تعلیمات سے فیض یاب ہو کر اعلیٰ ترین ساندہ عاصل کیے۔ محد دستی اللہ علیہ وسلم ) کارشاد ہے:

" تمہارے غلام تمہارے بحاتی ہیں۔ حس نے ایک غلام آزاد کیا اس پر دوزخ کی

آگ حرام ہو گئی۔ اینے غلاموں کو وہی کھلاۃ جو تم خود کھاتے ہو۔ انہیں اپنے جیبالہاس پہناۃ۔ان کی طاقت سے زیادہ کھی ان سے کام نہ لو۔"

ایک موقع پر جب کسی نے بلال "کو" حبثن کا بچہ "کمر پکارا تو محد د صلی اللہ علیہ وسلم، نے اس شخص کو مخاطب کر کے کہا:

" تم میں ایکی دور جاہلیت کی خوبو یاتی جاتی ہے۔"

جو کچھ محدد صلّی اللّه علیه وسلّم > نے کر دکھایا اسے سامنے رکھیں تو ہم ان کی عظیم ترین شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ قرآن کی تعلیمات سامنے رکھ لیجیے یا وہ خوبیاں جو سارے عالم میں مسلمہ سمجھی جاتی ہیں، محدد صلّی الله علیہ وسلّم > کی زندگی قرآنی تعلیمات اور مسلمہ آفاتی سیائیوں کا جیتا جاگتا نمونہ تھی اور آپ نے مسلم کی زندگی قرآنی تعلیمات اور مسلمہ آفاتی سیائیوں کا جیتا جاگتا نمونہ تھی اور آپ نے مسلم کھی این گفتار اور اعمال کے ذریعے ان حدود سے سجاوز نہیں کیا۔

یوع مسیح سے جب ایک متلاشی نے پوچھا کہ میزد کے کارندے بھی اپناظیکس طلب کرتے ہیں اور آپ بھی اپنی اطاعت کا حصہ مانگتے ہیں تو ہم کیا کریں۔

مسيح سے سوب جواب عہد نامہ رجدید میں یوں بیان کیا گیا ہے:

" سيزر كاحصه سيزر كواور ميرا حصه مجھے دو۔"

محد دستی اللہ علیہ وسلم > جو دین لے کر آتے اور جن تعلیمات سے آپ نے دنیا کو سرفراز کیا ان میں سمجھوتے بازی اور منافقت سرے سے موجود نہیں ہے۔ ان کا فران تھا :

"تمہارا جو کچھ ہے وہ تمہارے خدا کا ہے اور خدا کی بادشاہت میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔" مدینے کی طرف ہجرت سے پہلے نگے کے باسی مسلمانوں نے بہ امر مجبوری اپنی الماک اور مکان اونے پونے بیج دیے تھے اور جوالیا نہ کر سکے ان کے ہجرت کرنے کے بعد ابوسفیان نے ان کے بحراور الماک ضبط کرلی تھیں۔ فتح نگہ کے بعد جب مسلمان فاتح بن کر یہاں داخل ہوتے تو محد د صنی اللہ علیہ وسلم > نے ایک ایسافیصلہ دیا جوانسانی تاریخ میں اپنی نوعیت کا واحد فیصلہ تھا۔ آپ نے کے سے ہجرت کر جانے والے مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ جن گھروں کو مجبوری کی حالت میں اونے پونے اہل مگہ کے پاس بچ گئے ہوئے ، یا ان کے جانے کے بعد کمے کے لوگوں نے ان پر قبضہ کر لیا اس کی ملکیت کا دعویٰ نہ کریں۔ آپ نے فرایا: "میں وعدہ کر آہوں کہ ان مکانوں کے بدلے انہیں دعویٰ نہ کریں۔ آپ نے فرایا: "میں وعدہ کر آہوں کہ ان مکانوں کے بدلے انہیں جنت میں گھرملیں گے۔"

محد دستی اللہ علیہ وستم ، صرف اس لیے عظیم نہیں تھے کہ وہ اس کے علمبردار تھے، بلکہ آپ اس لیے عظیم تھے کہ آپ گایہ عقیدہ تحاکہ بعض اصولوں کے لیے نہ صرف لڑاتی ناگزیر ہے، بلکہ اگران کے لیے جان بھی دینی پڑے تو گریز نہ کرنا چاہیے۔ پیغمبر دنیا میں اسی طرح بھیے جاتے ہیں جیسے فطرت کے طاقتور عناصر دنیا میں آتے ہیں۔۔۔۔ سورج ایک دنیا کو جملسا کر رکھ دیتا ہے اور بارش زمین کو گلزار بنا دیتی ہے۔ مورج نہ ہو تو پھل اور سبزیاں نہ ہوں۔ بارش زمین سیراب نہ کرے تو بھی بار آور نہیں ہو سکتا۔ سورج غضبناک ہو جاتے تو کھیتیاں جلا دیتا ہے اور بارش نامبر بان ہو جاتے تو کھیتیاں جلا دیتا ہے اور بارش نامبر بان ہو جاتے تو کھیتیاں اس کی دیکھی اور بارش نامبر بان ہو جاتے تو لیستیاں ڈوب جاتی ہیں۔ اس کی بہترین شال انسانی نہوں اور قلوب کو تشخیر کرتا ہے ، وہ فدا کا ذہنوں اور قلوب کو تشخیر کرتا ہے ، وہ فدا کا حقیقی پینمسر ہے۔ محد دستی اللہ علیہ وستم ، دنیا کے سب سے کامیاب ترین پینمسر ہے۔

کہ جتنے ا ذہان اور تلوب آپ نے منحر کیے ، کی اور نے نہیں۔
محد دستی اللہ علیہ وسلم > ان پڑھ تھے ، لیکن آپ کو دنیا کا وہ علم دیا گیا تھا جو خدا
کے خاص بندوں کے مقوم میں ہو تا ہے۔ علم الهی ۔۔۔وحی کے ذریعے نازل ہونے والاعلم! یہ منشائے ربانی تھا کہ مردل صرف معرفت الهی سے معمور ہو۔

فدا پر جوایقان اور ایمان محد دستی الله علیه وستم ، کو تھا، اس کی مثال تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔ واقعہ ہے کہ آپ ایک بار مدینہ جاتے ہوئے ایک درخت کے نیچے لیط کر سو گئے۔ آپ نے اپنی تلوار ایک درخت پر اظکادی تھی۔ اچانک آپ کی آنکھ کھی اور دیکھا کہ ایک اچنی تلوار آپ تالوار آپ چیخ رہا ہے: "کہو! اب تمہیں مجھ سے کون بچا مکتا ہے؟"

آپ نے اجنبی کے چہرے پر نگاہیں گاڑتے ہوئے بڑی نرمی سے جواب دیا: "میراخدا!"

اجنبی بدوا مناحیرت زدہ اور سراساں ہواکہ اس کے ہاتھ سے تلوار گرگتی۔ محد دستی اللہ علیہ وسلم > نے اس کی تلوار الحجاتی اور اس آ دمی کی طرف تلوار سونت کر پوچھا:
اللہ علیہ وسلم > نے اس کی تلوار الحجاتی اور اس آ دمی کی طرف تلوار سونت کر پوچھا:
"ہواب تمہیں کون بچاتے گا؟"

" آه ۔۔۔ کوئی بھی نہیں! "بدونے بے کبی سے جواب دیا۔ است میں سے جواب دیا۔ است سے تعوار بھینک دی اور فرمایا:

"منو ۔۔۔ خدا سے رحم کھانا سے صور وہ تمہاری حفاظت کر ہے گا۔"

محد دستی الله علیه وسلم ، اس اعتبار سے دنیا کے واحد پینمبر ہیں جن کی زندگی ایک کفلی کتاب کی طرح ہے۔ ان کی زندگی کا کوئی گوشہ چھیا ہوا نہیں بلکہ منور اور روشن سے۔ ان کی زندگی کا کوئی گوشہ چھیا ہوا نہیں بلکہ منور اور روشن سے۔

عقل سلیم سے عاری النان ہی محد دستی اللہ علیہ وسلم ، پر کسی بھی ذہنی بھاری کا الزام عائد کرتے ہیں۔ یہاں موازنہ نہیں بلکہ واقعہ اور حقیقت کااظہار مقصود ہے کہ عہد نامہ ۔ قدیم کے پیغمبر کتنے جلالی ۔۔۔اور مغضوب الغضب تنجے۔ اور تو اور عہد نامہ ۔ جدید میں میج جسے حلیم اور نرم دل کو بھی ہم غصے اور طبیق سے مغلوب ہوتے دیکھتے ہیں اور الیمی زبان بھی ہولئے ہوتے مسئے ہیں جو شائستہ قرار نہیں دی جاسکتی۔

ان کی جمانی اور ذہبی صحت قابل رنگ تنی محدد صلی اللہ علیہ وسلم ہنے اپنی زندگی میں چالیس فوجی مہمیں روانہ کیں جن میں سے ایک انداز ہے کے مطابق تنیں جنگوں میں خود آپ نے حصہ لیا۔ مرجنگ میں جب فراست ، حب شجاعت اور جنگی حکمت عملی اور مہارت کا شبوت آپ نے فراجم کیا، کیا وہ کی ایسے شخص کے لیے ممکن ہوسکتا ہے جو کسی بھی نوع کی ذہنی بھاری میں مبتلا ہو؟

محدد سلّی الله علیه وسلّم > کی پاک ، صحت مند اور توانا شخصیت کو بیمار کہنے والے درانسل خود ذمنی بیماری میں مبتلا ہیں۔ آ نگوییں رکھنے والے ایسے لوگ ہیں ہوسب کچھ درانسل خود ذمنی بیماری میں مبتلا ہیں۔ آ نگوییں کر کھنے والے ایسے لوگ ہیں ہوسب کچھ درانسے ہوئے ہیں۔ درکھنے ہوئے ہیں۔

آپ انسان تھے۔ لیکن اس حیثیت سے بھی محمد دستی اللہ علیہ وسلم ہے کہی جموط نہیں بولا تھا۔ آپ کا پناکوئی ذاتی دعویٰ نہیں تھا۔ تبلیغ کے آغاز ہی سے آپ کا دعویٰ تھا کہ یہ فدا کاشن ہے جس کے لیے آپ کو منتخب کیا گیا ہے۔ محمد دستی اللہ علیہ وسلم ہے نے کہی اللہ علیہ وسلم ہے نے کہی این کسی کامیا بی کو اپنی ذاتی جدو جہدا ور کاوش سے منبوب کرنے کی علیہ وسلم ہے وہ اپنی مر کامیا بی کو خدا کی عطا قرار دیتے تھے۔ اس لیے دنیا کاکوئی بھی انسان کس طرح ان کے مشن کو جعلی اور دنیا وی قرار دے سکتا ہے؟ قرآن ۔۔ محمد دستی اللہ علیہ وسلم ہی گفتین نہیں تھا۔ لوتی مسینیوں نے اپنی تحقیقی کاوش کا صحیح دستی افذکیا تھا:

"محد دستی الله علیه وسلم، توروح الهاسے سرشار ہیں اور خدا آپ کے لیے حقیقت اولی و اُخروی ہے۔"

117.

مخد د صلّی الله علیه وسلم ، غالباً دنیا کے واحد قانون ساز ہیں جنہوں نے خیرات کی صحیح مقدار کا تعین کیا۔

راتویں صدی کے عیبائیوں کو دیکھیے تو وہ کفر کی رسوم اپنا چکے تھے۔ وحدت شکیت میں حبد بیل ہو جگی تھی۔ عیبائیوں نے کمال کر دکھایا کہ اپنی جگہ تین مقدس وجود تخلیق کر لیے۔۔یبوع جو انسان تھا اسے فدا کے بیٹے کاروپ بخش دیا۔ عیباتی مذہب کے مختلف فرقوں نے اس عقیدے کواپنے اپنے انداز میں اپنایا اور مرکوئی یہ دعویٰ کرنے لگا کہ سیا اور صحیح عقیدہ اس کے فرقے کا ہے۔ یوں عیبائیوں کے یہاں فدا کا نشور دھندلا تا گیا اور مہم بنتا گیا۔

محد دستی الله علیه وسلم > فی فدا کا جو تضور اور عقبیده دیا اس میں کسی طرح کا ابہام نہیں۔ یہ روشن اور منور ہے اور محد دستی الله علیه وسلم > پر نازل ہونے والا قرآن پاکے ۔۔۔۔اللہ کی وحدانیت کا ثناندار شوت بن گیا۔
پاک ۔۔۔۔اللہ کی وحدانیت کا ثناندار شوت بن گیا۔
تمہ کے چینم سرم نے بتوں ،انسانوں ، ستاروں اور سیاروں کی پرستن کو محکرا دیا۔ آپ

نے عقلیت پر مبنی اصول سامنے رکھا کہ جو طلوع ہو تا ہے وہ غروب بھی ہو تا ہے اور جو زندہ ہو تا ہے وہ ایک دن تباہ ہو گا۔

حب سادگی اور عقلی انداز فکر سے محد (صنی الله علیہ وسلم) نے فداکی وحدانیت کا عقیدہ اور شبوت پیش کیا ہے، پوری دنیاس اس کی مثال نہیں ملتی۔
عقیدہ اور شبوت پیش کیا ہے، پوری دنیاس اس کی مثال نہیں ملتی۔
عرب کے پینم بڑنے بتایا کہ فداوہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں چھپے بھید بھی جانتا کہ ہوا الله کو ہے۔

دنیا کا بڑے سے بڑا عالم اور دنیا کے سب دانشور بھی مل کر محد دصتی الله علیہ وسلم > کے بیش کردہ عقیدہ۔ وحدانیت کی اکملیت پر حرف نہیں رکھ سکتے۔

کے بیش کردہ عقیدہ۔ وحدانیت کی اکملیت پر عرف نہیں رکھ سکتے۔

ایک ملحد بھی جب اس عقیدے پر غور کرے گا تو اس کے وزن اور صداقت کو ایک مثال نہیں محسوس کیے بغیر مذرہ مسکے گا۔۔۔۔ محد دصتی الله علیہ وسلم > کے طرز بیان کی مثال نہیں محسوس کیے بغیر مذرہ مسکے گا۔۔۔۔ محد دصلی الله علیہ وسلم > کے طرز بیان کی مثال نہیں ملئی،

#### الس يى سكات

صرف محد (ستی الله علیه وسلم) بی واحد قانون عطا کرنے والے ہیں جنہوں نے دنیا

میں جہلی بار طبقہ اناث کے لیے قانون وسخ کیے اور ان کے حقوق کو تحفظ فراہم کیا۔
عورت کو اس سے پہلے مردول کے "پدری سماج" نے بے آسسرا اور بے سہارا بنا دیا
تخا۔ معاشی اعتبار سے اس معاشرے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ محد د صلی الله
علیہ وسلم) نے ایسے قوانین بناتے اور نافذ کیے کہ تعدد ازواج کو محدود کر دیا۔ عورت کو ورث میں سے حصہ دلوایا۔

اس مادی دنیامیں اخلاقی اقدار کو بتدریج کس نے مستحکم اور توانا کیا؟ اور پھرانہیں کس نے بام عروج تک پہنچایا؟ محد دفعنی اللہ علیہ وستم > اور ان کے دین اسلام نے!

انسانی تاریخ اور انسان کا بے بیناعت ذہن حیران ہے کہ کنتے مختصرے عرصے میں بھرے ہوئے والے انسانی گروہوں کوایک نبی اور اس کے بینام نے ایک متحدا ور توانا امت میں تبدیل کر دیا۔

محدد صلى الله عليه وسلم > ايك اليے ذهن كے مالك تھے جو مشكل سے مشكل اور

بیجیده سے بیجیده مسائل کی گتھیاں متلجھاسکتا تھا۔

اور سب سے حیران کن حقیقت یہ ہے کہ ایسا فقید المثال ذہن رکھنے والاالسان متکبر تھانہ مغرور، بلکہ عجزورضا کا پیکر تھا۔ اپنی سر کامیابی کو خدا کی عظمت سے سوب کرنے والا!

محدد صلّی الله علیه وسلّم > کے مذہبی پیغام اور ان کی عظیم شخصیت کی کلیدیہ ہے کہ آپ انسانوں کی روحانی اور سیاسی صرور توں سے کماحقہ آگاہ تھے۔ جو آپ کی انہیں حاصل تقی انسانوں کی روحانی اور سیاسی صرور توں سے کماحقہ آگاہ تھے۔ جو آپ کی انہیں حاصل تقی ، وہ کسی دوسسرے نبی یا رسول میں اس حد تک دکھائی نہیں دیتی۔

محدد صتی اللہ علیہ وسلم > نے عربوں کو ایک الیبی قوم بنادیا حب نے دنیا کے دور دراز خطوں میں آباد انسانوں کو اپنے رنگ میں رنگ لیا۔ یہ محدد صتی اللہ علیہ وسلم > کے مذہب کی سب سے بڑی فتح ہے۔ محد صتی اللہ علیہ وسلم > کی آمد سے پہلے اور ان کے بعد کی دنیا ایک بند می ہوتی دنیا ہے۔ یہ پوری دنیا جو مشرف بہ اسلام نہیں ہوتی اس کے باوجود دنیا ایک بند می ہوتی دنیا ہے۔ یہ پوری دنیا جو مشرف بہ اسلام نہیں ہوتی اس کے باوجود محد دستی اللہ علیہ وسلم > کے عظیم احمانات کے بوجھ تلے دبی ہوتی ہے۔ کتنی ہی محد دستی اللہ علیہ وسلم > کی تعلیم احمانات کے بوجھ تلے دبی ہوتی ہے۔ کتنی ہی متحد منی اللہ علیہ وسلم > کی تعلیمات نے اس دنیا سے مطاکر نبیت و نابود کر دیا۔

النافی وجود کو جو مقام حاصل ہوا ، وہ محدد صلّی اللّه علی وسلّم ، کی تعلیمات سے پہلے کی بنی نوع النمان کو حاصل نہیں ہو سکا تھا۔

سی پوجیبے تو حقیقت یہ ہے کہ محدد صلّی اللہ علیہ وسلّم ، کی تعلیمات کی روشنی نے ماریکیاں ختم کر دیں اور بنی نوع انسان دور جاہلیت سے مسلقے مسلقے میں داخل ہوگیا۔

محدد صلی الله علیه وسلم، کی تعلیات انسان کو صرف اور صرف نیکی اور خیر کے کاموں پر آمادہ کرتی ہیں۔ حمد، جھوٹ، بے ایمانی اور انسان دشمنی کا تلع قمع کر دیتی ہیں۔

انسان کے وہ ہونٹ ہو قبر میں ایک مدت تک ظاموش رہیں گے، ان ہونٹوں کو یہ مؤدہ محدد صلّی اللہ علیہ وسلّم ، نے دیا کہ قیامت کے دن یمی ہونٹ حرکت میں آئیں گے اور اپنے اچھے کاموں کا ذکر کر کے انعام حاصل کر سکیں گے۔ انسان کو اگر اپنی دنیا کو واقعی امن کا گہوارہ بنانا ہے تو پھراسے ضرا کے اس فرسادہ نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا ہو گاحیں کانام محد دستی اللہ علیہ وسلّم > تھا۔

محد دستی الله علیه وستم کا برتزین دشمن کلی آسانی سے آپ کے پاس جاسکتا ہے۔ آپ کے بارے میں بتایاجا آہے کہ مصافحہ کرتے ہوئے آپ اپنا ہاتھ اپنے ملنے والے کے ہاتھ میں اس وقت تک رہنے دیتے تھے جب تک ملنے والا خود اپنا ہاتھ تیجے نہ کرآ۔

آپ کی مہمان نوازی اور فیاضی کا یہ عالم تھا کہ اکثر آپ کے اہل ظاندان کو بھو کا یا ہم بھو کا رہنا پڑتا تھا۔ کی مہمان کی تواضع کیے بغیر جانے دینا آپ کے اخلاق میربانی کے منافی تھا۔ آپ کی محبت اور شفقت کا اندازہ لگانا ہو تو پھر دیکھیے کہ وہ کس طرح بچوں سے پیار کرتے تھے۔ آپ کی ہمدردی اتنی ہے پایاں تھی کہ جانوروں کے ساتھ بھی ہمدردانہ سلوک اور بر تاق کرنے کی تلقین فرماتی۔

کیا النانی ذہن ہے لئیلیم کر سکتا ہے کہ محدد صلی اللہ علیہ وسلم) عرب کے حکمران ہونے کے باوجودا ہے ہی صحابیوں شکے مقابلے میں بہت غریب اور نادار تھے۔ بے بہا خزانے اُن کی تحویل میں رہے ،لیکن آپ نے اپنی دنیوی حالت بنہ بدلی۔ مدینے اور کھے کے عام لوگ آپ سے کہیں ذیا دہ خوشحال تھے۔ آپ چاہتے تو ثاندار محل تعمیر کروا سکتے تھے ،لیکن آپ کا گھر دھوپ میں خشک کی ہوئی مٹی کی اینٹوں کا جھونہ اُ تحا۔ جھت کحجور کی ثاخوں سے بن تھی اور چھڑے کا ایک پردہ درائس دروازے کا کام دیتا تھا۔

این بینمبرانه ثان کا بھی آپ نے کبھی مظامرہ نہ کیا۔ اپنی بکریوں کا دودھ آپ خود دوہ ہے تھے۔ اور اکٹراوقات امور فانہ داری میں اپنی ازواج شکام تھ بٹاتے تھے۔ محدد صلّی اللّه علیه وسلّم ، جب اس دنیا سے اٹھے تو عرب کے بلا شرکت غیر ہے حکمران ہونے کے باوجود کوئی دنیوی اور مادی ترکہ چھوڑ کر نہیں گئے۔ آپ نے اپنے جمران ہونے کے باوجود کوئی دنیوی اور مادی ترکہ چھوڑ کر نہیں گئے۔ آپ نے اپنے بیجھے دین اسلام اور اپنی زندگی کا نمونہ چھوڑ اج ہمیشہ کے لیے قابل تقلید ہے۔

انسان اپئی محبت سے جہچانا جا تا ہے۔۔۔ اور پہنچمبر اپنے رفقا ور حواریوں اور صحابہ کے حوالے سے۔۔۔ پہنچمبر کی تعلیم کا صحیح اثر دیکھنا ہو تو اس کے ان ساتھیوں کو دیکھیے جنہوں نے اس کے ساتھ پھان وفا باندھا ہوا ور اس کے مذہب پر سب سے پہلے ایمان لاتے

ہول\_

عہد نامہ قدیم پر آک نگاہ ڈالیے۔۔۔ کیے کیے برگزیرہ نبی تھے اور ان کے مقرب اور ماننے والے کیے منافق اور جھوٹے تھے۔ وہ مطالبہ کرتے تھے کہ اے نبی ! اپنے فدا سے کہہ جمیں اپنا چہرہ دکھا۔۔۔اسے نبی ! اپنے فدا سے کہہ جمیں اپنا چہرہ دکھا۔۔۔اسے نبی ! اپنے فدا سے کہہ جمیں پیاز کی کھانے کو دے۔۔۔ان میں وہ تھے جن کے پیرو کاروں نے اپنے نبی کو اپنے باتھوں سے اذبیتیں دیں اور خودان کے لیے وہال بن گئے۔ ان میں وہ تھے جو فدا سے دعالمانگھے تھے کہ بار الہا:

"ان لوگوں میں ایک ایسا شخص عنایت کر دیے جو دل سے میرا مطبیع ہو۔" اور ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی تذلیل کی اور ان سے بے

وفاتی کی۔۔۔

اور پھر میج کے حواریوں کو دیکھیے۔ پطرس اس کی محبت سے انکار کر تا اور میج پر نفریں بھیجتا ہے اور بہودا نے میج کا سودا تنیں روپوں میں کیا اور ایپنے پہنخمبر سے غداری کی، مخبری کی اور اسے بیچ دیا۔

محدد صلّی الله علیه وسلّم ، کے صحابیوں پر اک نگاہ ڈالیے۔۔۔اپنے نبی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے والے ، جن کا تکیه کلام یہ تھا: "اسے رسول! (صلّی الله علیه وسلّم ، آپ پر ہم اور ہمارے ماں باپ قربان ہوں۔"

ہ خریہ فرق کیوں تھا۔۔۔صاحبِ دل اور صاحبِ ضمیرانسانوں کے لیے اس میں غور و نکر کا بہت مواد موجود ہے۔

مختضر جواب تویہ ہے کہ محد د صلّی اللہ علیہ وسلّم > کے کلام میں الیمی تاشیر تھی، ان کی تعلیمات میں الیمی تاشیر تھی، ان کی تعلیمات میں الیمی صداقت تھی کہ الیہ جاں نثار جمع ہو گئے۔

#### ا يعف شوان

محد دستی الله علیه وسلم، کا فدا عادل اور منصف بھی ہے اور رحمٰن اور رحیم بھی ہے۔ جب محد دستی الله علیه وسلم، فدا کے لیے رحمٰن اور رحیم کے الفاظ استعمال کرتے تھے تو رحمٰن کا مفہوم یہ بنتا تھا: ایک ایسا آسمان جو نور سے بھرا ہوا ہے اور رحیم کا مفہوم یہ بنتا تھا: ایک ایسا آسمان جو نور سے بھرا ہوا ہے اور رحیم کا مفہوم یہ نکتا ہے کہ جیسے ایک حدت بخش روشنی کی کرن آسمان سے آ رہی ہے اور النمان کو زندگی بخش رہی ہے۔

# اے گیلیوم

تاریخ انسانی میں محد دستی اللہ علیہ وستم، کامقام سب سے بلندا در منفرد ہے۔ ان کی عظیم ترین فتح یہ ہے کہ انہوں گے انسانوں کو یہ عقیدہ تسلیم کرنے پر راضی کیا کہ فدا ایک ہے اور مسلمانوں کی ایک اُست ہے۔
ایک ہے اور مسلمانوں کی ایک اُست ہے۔
ایک عظیم مدہر اور سیاست دان کی حیثیت سے ان کے جوم بیجیدہ اور مشکل الیک عظیم مدہر اور سیاست دان کی حیثیت سے ان کے جوم بیجیدہ اور قباتلی مزاج مسائل کی گھیاں شکجاتے ہوئے کھلتے ہیں۔ فوج، طاقتور قباتلی دستے اور قباتلی مزاج کے باوجود عربوں کے لیے یہ ممکن ہی نہ تھا کہ متحد ہو سکیں، جب کہ محد د صلی اللہ علیہ وسلمی نے اپنی شبلنے اور تعلیمات سے انہیں متحد کر کے دکھا دیا۔

## ایل وی وا گلیزی

اگر کوئی مزہب انسان کی فطانت ، ذہانت اور جمالیات میں اضافہ نہیں کرتا تو ایسامذہب زندہ نہیں رہتا۔ محدد صلّی الله علیہ وسلّم > دنیا کے لیے ایک ایسا دین سے کر آتے جو انسان کے ذہن کو ترقی دیتا ہے ، اس کی جمالیات کی حس بیدار ، تیز تر اور ممل کرتا ہے ، اس کی جمالیات کی حس بیدار ، تیز تر اور ممل کرتا ہے ، وہنی ارتفاکی تممیل کرتا ہے کیونکہ اسلام سے زیادہ روشن خیال مذہب دنیا میں کوئی اور نہیں۔

تعصب اور لاعلمی کی وجہ سے اگر دنیا محد (صلّی اللّه علیہ وسلّم) کو ایک مذہبی رہنا کی حیثیت سے قبول کرنے سے کتراتی ہے تو بھی میں پورے یقین سے دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ کو سب سے بڑے ساجی مصلح کی حیثیت سے دنیا کو ایک نہ ایک دن تسلیم کرنا ہی بڑے گا۔

محدد صلّی الله علیہ وسلّم > نے حس خاندانی نظام کی بنیاد رکھی، انسانی رشتوں کو جو پاکیرنگ اور پائیداری بخشی، اس کا شدید احساس آج کے یورپ کو ہورہا ہے جبکہ یورپی معاشرے میں خاندان کا ڈھانچہ بھر گیا ہے اور انسان اکیلارہ گیا ہے۔۔۔!

عیمائی دنیا نے حب شخص سے سب سے زیادہ نفرت کا ظہار کیا اور اسے (نو ذہاللہ)
ظلمت کا شہزادہ کالفنب دیا، دراصل وہی شخص۔۔۔دنیاس احترام کاسب سے زیادہ حق
دار ہے۔
آج بھی عیمائیوں کو چاہیے کہ وہ صدیوں کی نفرت ختم کر کے حقائق اور صدافت کی

روشنی میں حیاتِ محمد دستی اللہ علیہ وسلم) کا مطالعہ کریں۔۔۔ انہیں بھول جانا چاہیے کہ اسلام ایک زمانے میں باز نظینی شہنشاہیت کا حریف بنا تھا۔ انہیں فراموش کر دینا چاہیے کہ ارشائے کو چک پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اسپین اور مسلمی پر مسلمانوں کا افتدار کھی پورے پورب اور مغربی دنیا کے لیے خطرہ بن گیا تھا۔

افتدار کھی پورے پورب اور مغربی دنیا کے لیے خطرہ بن گیا تھا۔

یہ جنگیں کیوں لڑی گئیں، یہ تاریخ کا ایک علیمدہ باب ہے۔ لیکن ان جنگوں کی وجہ سے دنیا کے سب سے قابل احترام اور برگزیدہ نبی سے نفرت کا جواز وہونڈ نا۔۔ محدد صلی اللہ علیہ وسلم) کی ان عظمتوں اور خوبیوں کو جھٹلانے کے مترادف ہے جن کا ہمر دنیا کاکوئی دو مسراات ان نہیں بن سکا۔

مذاہب عالم میں عیباتیت کو اس صنمن میں طرہ۔امتیا ز حاصل ہے کہ یہ سمزادینے کے
لیے مروقت تیار رستی ہے۔ بدھ مت ایک ایبا مذہب ہے جس میں سمزا کا لقور ہی
نہیں۔ محد د صلی اللہ علیہ وسلم > کا دین توازن پر کھڑا ہے۔ دور رسالت میں یہودیوں اور
عیباتیوں کے ساتھ منصفانہ سلوک ہو تا رہا۔ عیباتیوں اور یہودیوں کے ساتھ منصفانہ
سلوک کی یمی روایت جاری رہی، جب کہ عیباتیوں نے ہمیشہ یہودیوں اور مسلمانوں پر
مظالم ڈھاتے۔ روسی شہنتاہیت کے عیباتی ہوتے ہی یہودیوں کے ظلاف مذہبی
تریک چلا دی گئی۔ مسلمانوں کے خلاف لڑی جانے والی عیباتیوں کی مقدس
جنگیں۔۔۔۔سلمانوں کے خلاف نفرت کا اظہار تھیں۔ عیباتیت اور اس کے
علمبرداروں نے ہمیشہ اسلام اور حضرت محدد صلی اللہ علیہ وسلم > کے خلاف باطل
پرویگنڈہ جاری رکھا ہے، جب کہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ محدد صلی اللہ علیہ وسلم >
پرویگنڈہ جاری رکھا ہے، جب کہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ محدد صلی اللہ علیہ وسلم >
بردباری، معاوات اور انصاف کی بنیا دوں پر کھڑا ہے۔

کسی مزہب کے داعی نے حیوانات کی زندگی کو اتنی اہمیت نہیں دی جتنی دین اسلام کے بائی محد دصلی اللہ علیہ وسلم، نے دی۔ جانوروں اور پرندوں کی دیکھ بھال پر جتنا زور محدد صلی اللہ علیہ وسلم، نے دیا اس کے اثرات آج کی دنیا میں عیاں ہیں، ورنہ عیماتی دنیا میں جانوروں اور پرندوں کو بہت حقیر، بے مایہ اور کمتر سمجا جاتا تھا۔ اسلامی تعلیمات اور محدد صلی اللہ علیہ وسلم، کی سیرت جب یورپ تک پہنچی تو یورپ نے جن احجی باتوں کو اپنایا ان میں جانوروں اور پرندوں کے ساتھ محبت اور ہمدردی بھی شامل تھی۔

یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ محدد صلی اللہ علیہ وسلم، کی بیشتر شادیاں بعض مخصوص حالات کے تحت ہوئیں۔ یہ چذبہ رحم کا نینچہ تحییں۔ بیشتر شادیاں ان خوا تین سے ہوئیں جو تیں جو بیش وجوہات اور واقعات کی بنا پر قابل رحم حالت میں تحییں۔ لگ بھگ سب خوا تین بیوائیں تحییں، جو صاحب ثروت بھی نہیں تحییں اور خوبصورتی میں بھی قابل ذکر نہیں تحییں اور خوبصورتی میں بھی قابل ذکر نہیں تحییں

بلکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ بے سہارا تھیں۔

محدد صلّی الله علیه وسلّم > پاکباز اور صالح انسان تھے۔ ان کا دامن ہمینه پاک اور بے داغ رہا و حالت کا دامن ہمینه پاک الله علیه داغ رہا و حالانکه اس معاشرے میں عور تیں کھلونا تھیں اور بے و قعت! محدد صلّی الله علیه وسلّم > نے بے و قعت مخلوق کو و قار سجنتا۔

محد دستی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسرار میں پھیلی ہوئی ہے نہ اس پر کسی قسم کے ساتے ہیں۔ ہم محد دستی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لو تھرا درملش سے بھی کہیں زیا دہ جانتے ہیں۔ محد دستی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ویوالاتی، لیجنڈری اور ماؤق الفطرت عناصر وابستہ نہیں۔ آپ کی پوری زندگی کی پوری تفصیل تام تر جز تیات کے ساتھ ہمارے پاس پہنچتی ہے۔ آپ کی زندگی دراصل سورج کی طرح ہے جس کی کر نیں ساتھ ہمارے پاس پہنچتی ہے۔ آپ کی زندگی دراصل سورج کی طرح ہے جس کی کر نیں پوری دنیا کا احاظہ کرتی ہیں۔ اپنی زندگی کے آخری ایا م تک آپ نے سادگی اور عاجزی کو اپناتے رکھا۔ آپ کے کردار کا سب سے حسین پہلو آپ کی جاہ وحثم سے بیازی ہے۔ آپ قانون ساز، تاریخ ساز، حکمران، جزنیل اور قاضی تھے۔ اس کے باوجود آپ کی شخصیت کا نمایاں ترین پہلویہ ہے کہ وہ فدا کے پیغمبر تھے اور فدا کا باوجود آپ کی کامرانیوں کی مثال نہیں ملتی۔ اس کے باوجود آپ ایپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتے گئی کامرانیوں کی مثال نہیں ملتی۔ اس کے باوجود آپ ایپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتے تھے۔

محد دستی الله علیہ وسلم > کی ذات دنیا کا سب سے بڑا عجوبہ ہے۔ اس سے زیادہ حیران کن مظہر کا تضور بھی محال ہے۔ آپ نے انسان کو درس دیا کہ وہ اپنے آپ کو پورٹ مظہر کا تضور بھی محال ہے۔ آپ نے انسان کو درس دیا کہ وہ اپنے آپ کو پورٹ میں ہونی پورے وجود اور پوری روح کے ساتھ فدا کے سپرد کر دے۔ انسان کی یہ کوشش ہونی

۔ چاہیے کہ اس کام عمل خداتی احکامات کے تابع اور مطابق ہو۔ آپ نے تقدیر اور انسانی خود مختاری اور آزادی کامسکہ احکام المی اور امرو نوائی کے ذریعے حل کر دیا۔ آپ نے انسانی تگ و تاز، جدوجہد اور محنت کے مسئلے کو بھی موٹر تزین انداز میں آ یہ۔ قرآتی کے مطابق ملے کر دیا:

" تم جتنی کوشش کرد گے اللہ تمہیں اسنا ہی دے گا۔"

یوں انسانی آزادی، خود مختاری اور عمل کی حدود کو وسیع تر کر دیا گیا۔
محد د صلّی اللہ علیہ وسلّم > انسانوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ان کا متقبل ان کے اپنے ہاتھوں میں ہے اور ایسے تمام مواقع بھی ان کی زندگیوں میں فراہم کر دیے گئے ہیں کہ وہ اپنامتنقبل ثاندار بناسکیں۔ اگر وہ ان مواقع سے استفادہ نہیں کرتے تو پھران کا متقبل اپنامتنقبل ثاندار بناسکیں۔ اگر وہ ان مواقع سے استفادہ نہیں کرتے تو پھران کا متقبل آریک ہو گا ور اس کی ذمہ داری تفدیریا ضرایر نہیں ڈالی جاسکتی۔

کسی مذہبی رہناا ور مذہب کی حقیقت کا اندازہ اس کے نام لیواق اور پیرو کاروں کے اعال سے لگایا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عہدے سے خلیفہ۔ ثانی عمر کے زمانے میں کہ اعال سے لگایا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عہدان کو نقضان نہیں جہنیا۔ میدان یروشکم پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ یروشکم میں کسی گھریا مکان کو نقضان نہیں جہنیا۔ میدان کارزار کے موا یروشکم کے اندر خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہایا گیا۔

نماز کا وقت ہوا تو یروشلم کے اسقف نے انہیں گرہے میں نماز پڑھنے کی دعوت دی۔ عمر شنے یہ دعوت اس لیے قبول نہ کی کہ کہیں ان کے بعد ان کے جانشین اور عام مسلمان تھی وہاں نماز پڑھنے کا دعوی نہ کر بیٹی اور بوں دوسروں کے مذہبی امور میں مداخلت کاسب بنیں۔

۱۰۹۹ میں عیبائیوں نے یروشلم پر قبضہ کیا اور مسلمانوں کے محمروں اور املاک کی اینٹ سے اینٹ بجادی۔ تنین روز تک مسلسل مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی۔ اینٹ سے اینٹ بچ ، بوڑھے ، عور تنیں اور جوان تقل کیے گئے۔ ان میں دس مزار وہ سترمزار مسلمان بچ ، بوڑھے ، عور تنیں اور جوان تقل کیے گئے۔ ان میں دس مزار وہ

تصے جنہیں مسجد عمرضیں ہلاک کیا گیا۔

جب سلمانوں نے یروشلم فتح کیا تو وہ یہ ثابت کر رہے تھے کہ محد دصلی اللہ علیہ وسلم، وُنیا کے لیے فضل و رحمت بن کر آتے ہیں۔ اس کے بعد کی جنگوں میں بھی مسلمانوں نے اپنے مخالفوں کے مقابلے ہیں بہت زیادہ انساف اور رحم دلی کا شبوت دے کر مفتوصین پر ظلم وستم روا رکھنا گوارا نہ سمجھا۔ اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ تعلیمات محدی کی روح جاری و ساری ہے، موثر اور ابدی ہے۔

دنیامیں محد دستی اللہ علیہ وسلم > جیسا دوست کوئی دکھائی نہیں دیتا جواپنے ساتھیوں اور رفیقوں کے سیجے دوست تھے۔

یہ محد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اپنی عظیم ذات اور شخصیت کی وہ بے مثل کش تھی کہ اسلام کے ابتدائی ایا میں ان کے گردایے اصحاب جمع ہوگئے جو کئے کے سب سے بہترین افراد تھے۔ محد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زوجہ (مطہبہ) بی بی عائش کے قول کے مطابق " وہ بے حد شرمیلے تھے "۔ اس کے باوجود آپ ایسے پر کش اور پر ظومی دوست تھے کہ جب سے ایک بار محبت اور دوستی کارشتہ قائم کیا اسے ہمیشہ قائم رکا۔
تھے کہ جب سے ایک بار محبت اور دوستی کارشتہ قائم کیا اسے ہمیشہ قائم رکا۔
آپ بے حد مہریان اور شفیق تھے۔ عفو و در گزر سے کام لینا آپ گاشیوہ تھا۔
" میں نے اس وقت آپ کی فدمت شروع کی جب میری عمر صرف آٹھ ہر س تھی۔" یہ ان کے فادم صفرت انس می مجھ ڈائٹا نہ سمزادی۔"
تھی۔" یہ ان کے فادم صفرت انس می مجھ ڈائٹا نہ سمزادی۔"
ایک غیر ملکی سفیر ہو آپ کی فدمت میں عاضر ہوا اس نے بعد میں اپنے آثرات ایک غیر ملکی سفیر ہو آپ کی فدمت میں عاضر ہوا اس نے بعد میں اپنے آثرات ایک غیر ملکی سفیر ہو آپ کی فدمت میں عاضر ہوا اس نے بعد میں اپنے آثرات یوں بیان کیے:

"میں نے ایرانی خرووں اور یونانی مرفلوں کو اپنے تاج سجاتے تخت پر میھے،

دیکھنے کا شرف حاصل کیا ہے، لیکن میں نے کھی محدد صلّی اللہ علیہ وسلّم) جیسا حکمران نہیں دیکھا جو اپنے جیسے لوگوں میں انہی کی طرح رہتے ہوتے ان کے دلوں پر حکمرانی کر رہے تھے۔"

عیاتی اصطلاحات میں بات کریں تو محدد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں بہاں قیصر تھے کہ حکمران مملکت تھے، وہاں آپ مذہبی رہنا کی حیثیت میں پوپ بھی تھے۔ ان کی ذات قیصر اور پوپ کا امتزاج تھی، لیکن وہ ایک ایب پوپ تھے جن میں پوپوں جیسا طمطراق اور ظامری دکھاوا نہیں تھا۔ وہ ایک ایبے قیصر تھے جب کی اپنی شاندار ذاتی فرج نہیں تھی۔ ان کا کوتی حفاظتی دستہ تھا، نہ محافظ۔۔۔ان کا کوتی محل تھا نہ وہ حکومت کے خزانے سے مقررہ یا من مانی رقم لیتے تھے۔

اگر کسی انسان کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ وہ رضائے الٰہی سے حکمرانی کردہے تھے تو صرف اور صرف محمد دصلی اللہ علیہ وسلم، ہیں کیونکہ ان کے پاس تمام اختیا رات اور طاقت۔۔۔۔دنیا وی اور مادی وسائل کے بغیر موجود تھی۔

وہ درباری خطاب و آداب اور ظاهری طمطراق سے ماورا اور بلند تر تھے۔ان کی عظمت ان کی سادگی میں تھی۔ ان کی زندگی ایک کھلی کتاب تھی۔ دونوں جہان کی دولتیں ان کے لیے عاصر و موجود تحییں،لیکن وہ اس دولت سے لطف اندوز ہونے کے لیے کہی آمادہ نہ ہوتے۔ وہ لوگ جو محد دلتی اللہ علیہ وسلم > کے دور میں ان کے حریف اور دشمن سے اور انہیں ایڈائیں پہنچاتے رہے اور حلقہ بگوش اسلام نہ ہوتے، وہ مجی آپ کے محزو وسادگی،انھاف، دیانت، محمل، شفقت اور عفو و در گزر کا کلمہ پڑھے ملتے ہیں۔

قبل میج کے عظیم یونانی المیہ 'لگار پور پیڈیز نے کہا تھا: " مجھے اسنا بتا دو کہ لوگ کیسے خدا کو مانتے ہیں ،میں تمہیں ان کی پوری تاریخ بتا دول

Marfat com

اسلام س خدا کا تضور کیا ہے ،اسے سمجھنا ہو تو محد دستی اللہ علیہ وسلم ہے عقیدہ۔
وحدانیت کو دیکھیے اور یوں مسلمانوں کی پوری ناریخ آپ کے سامنے آ جائے گی۔
محد دستی اللہ علیہ وسلم ہنے بتایا کہ عبادت کرو تو اللہ کی، خوشنودی چاہو تو اللہ کی
اور ہمیشہ اپنے اللہ کو یا دکرو۔۔۔ہمیشہ۔ معجد میں ،گھر میں ، بازار میں "سمندر میں، صحرا
سیں۔۔۔شور غوغامیں، سکوت میں، ظامر میں اور باطن میں۔۔۔مروقت،مرجگہ اپنے رب کی
تنجید کرنے کا درس محد دستی اللہ علیہ وسلم ، نے اپنے پیرو کاروں کو دیا۔

## يل التي التي

اس میں کیا کلام ہے کہ محد دصتی اللہ علیہ وسلم، حیاس ترین انسان اور خدا کے فرستادہ آخری نبی تھے۔ آپ انسانوں کے فطری رہنا تھے۔ اس کے باد جود جب کوئی سخص اسلام قبول کرتا ہے اور قرآن پاک پر ایمان لاتا ہے تو اسے یہ بھی اقرار کرنا براتا ہے کہ قرآن خدا کا کلام ہے اور محد دصتی اللہ علیہ وسلم، خدا کے سمچ بندے اور مخصیت کا کا ما ہے آپ نے کہی ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا جس کے وہ مجاز نہ تھے۔ آپ کی شخصیت کا یہ وہ بہلوہ جو آپ کو دنیا کے سم پیغمر کے مقابلے میں ممتاز اور منفرد بنادیتا ہے۔

آپ فدا کے ایسے پیغمبر تھے جو تناعت کی انہا تک پہنے چکے تھے۔ آپ کی ازواج مطہرات اپنا مصارف کی مدمیں اضافے کا مطالبہ کرتی ہیں تو وہ اس ناجاتز مطالبہ کو پورا نہیں کرتے بلکہ کچھ عرصے کے شکیے ان سے دور چلے جاتے ہیں تاکہ انہیں احساس ہو سکے کہ ان کا مطالبہ ان حالات میں درست نہیں تھا۔ اور جب محد د صتی اللہ علیہ وسلم کہ ان کا مطالبہ ان حالات میں درست نہیں تھا۔ اور جب محد د صتی اللہ علیہ وسلم کہ پیغمبر حکمران سبنے تو جی آپ نے اپنے خاندان کو دلیم ہی زندگی بسر کرنے علیہ وسلم کی تنقین کی اور اس پر عمل کیا، جسی حکمران سبنے سے پہلے بسر کرتے تھے۔

#### تهامس كارلائل

آپ ایک کاہ دنیا پر بھی رکھتے تھے۔ محد دستی اللہ علیہ وسلم) مخت کوش اور جانشناں ہونے کے باوجود ہمارے دلوں میں وہ جذبہ پیدا کرتے ہیں جو خودان کے دل میں موجود تھا۔ فطرت کاسب سے بڑا عطیہ۔۔۔اخلاص ہے جو دلوں میں گھر کرتا ہے۔ محد دستی اللہ علیہ وسلم) کے دل میں جو اخلاص کا سمندر موجزن تھا، اس سے آپ نے ہمیں اور ساری دنیا کو بھی فیصیاب کیا۔

محد (صلی الله علیه وسلم) عیش و عشرت اور شہوانیت کے دلدا دہ نہ تھے۔ یہ وہ الزام ہے جو آپ پر ان ناعاقبت اندیشوں نے لگایا حن کے ضمیر تاریک ہو چکے تھے۔ آپ کا گھریلو ماز و سامان معمولی اور خوراک بہت سادہ اور عام قسم کی تھی۔ بعض اوقات ایسا مجی ہواکہ مہینوں آپ کے گھرمیں چوہاروشن نہ ہوسکا۔

آپ کا ظرہ۔ امتیازیہ ہے کہ آپ اپنے جوتے خود گانٹھ لیا کرتے اور کپردوں کو پیوند لگالیا کرتے ہودگی کی طرف آپ پیوند لگالیا کرتے تھے۔ آپ محنتی اور حیفا کش انسان تھے۔ کسی بے ہودگی کی طرف آپ

نے کبی توجہ نہ دی۔ آپ دنیا وی عیش و عشرت سے قطعی ہے نیا زاور لا پروا تھے۔
وہ ہو آپ کے جاں نثار اور پیرو کارتھے آپ کو سیج دل سے فدا کا پہنچمبر اسلیم
کرتے تھے، اس لیے کہ آپ کی زندگی ان کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح تھی۔
کوتی را زاور اسرار آپ کی ذات کے ساتھ وابستہ نہیں تھا۔ وہ سب جانتے تھے کہ آپ کس قسم کے النان ہیں۔ آپ کے بارے میں وہ کسی خوش فہی اور شک و شہبے میں مبلا ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کسی حکمران اور شہنشاہ کواپنے تھام تر وسائل، طاقت اور افتدار کے باوجود ایسے وفا دار اور جاں نثار پیرو کار نہ ملے جسے محدد صنی اللہ علیہ وسلم، کو ملے۔ ۲۳ برس، اعلان شوت کے بعد سے آخری سانس تک، ان کے گرد بے نظیر جاں نثاروں کا گروہ ہمیشہ موجود رہا اور تیئس برسوں میں مسلسل ان ان کے گرد بے نظیر جاں نثاروں کا گروہ ہمیشہ موجود رہا اور تیئس برسوں میں مسلسل ان میں اضافہ ہوا تھا۔

وہ عظیم الثان اور عظیم ترین پیغمر تھے۔ تبوک کی لڑاتی میں زید شہید ہوتے جو آپ کے چہیتے غلام تھے اور جنہیں آپ نے آزاد کر دیا تھا۔ آپ نے زید کی شہادت پر فرمایا: "زید نے اپنے مالک حقیقی کاحق اداکیا۔ زید اب اپنے مالک حقیقی سے جاملا

اور پھر زیر کی صاحبزادی نے دیکھا کہ صبرو تحمل سے بھی ہاتیں کہنے والا فدا کا پہنچمبر ، بو ڈھا ہو تا ہوا سفید دا ڈھی والا عظیم پہنچمبر آندووں میں پکھل رہا ہے۔
"یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟" زید کی صاحبزادی نے تعجب سے پوچھا۔

آپ نے جواب دیا:

" تم ایک دوست کواپنے دوست کے لیے آتو بہاتے دیکھ رہی ہو۔"
گزشتہ تام صدیوں میں ہمیں ایک بھی ایساانسان دکھاتی نہیں دیتا جوسب کابھاتی اور
سب کادوست رہا ہو۔ اور آپ ایک عام مال کے بیٹے تھے۔
میں محد د صتی اللہ علیہ وسلم > کو بطور ہمیرواس لیے تشلیم کر تا ہوں کہ آپ نے کہی

وہ بننے اور دکھانے کی کوشش نہ کی جو وہ نہیں تھے۔ اور پھر آپ میں خود سری اور خود ناقی سرے سے موجود نہیں تھی، جبکہ سر پہنٹمبر پر کسی نہ کسی کھے یہ واردات صرور ہوتی کہ خود نمائی کااظہار کیا۔

آپ میں تکبرا ور غرور نہیں تھا۔ تاہم آپ ایسے عجز کا بھی اظہار نہ کرتے تھے جب میں خود اعتادی کی کمی کا ثابتہ ہو۔ حب اعتاد اور ثان سے وہ ایرانی اور یونانی شہنتاہوں سے مراسلت کرتے تھے، انہیں دمکھیے اور ذہن میں لاتے کہ یہ مراسلے اس انسان نے لکھواتے تھے ہوا ہے ہوں سے معمولی سے کام کرنے میں بھی بچکیاہٹ محسوس نہیں کے انہا

محدد صلّی الله علیه وسلم> اس اعتبار سے بھی بے مثل ہیں کہ انہوں نے کہی کسی فعل پر معذرت کی ضرورت محسوس نہ کی اور نہ کسی بڑ ہانگی۔

تبوک کاغزوہ ایسا تھاجی کا ذکر آپ اکٹر کیا کرتے تھے۔ بعض صحابہ انے مثورہ دیا تھاکہ ابھی پیش قدمی مناسب نہیں ہوگی۔ موسم بے حد کرم ہے اور فسل کاٹنے کے دن قریب آرہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا:

"تمہاری فصلیں ۔۔۔ ایک دن زندہ رہتی ہیں۔۔۔ تمہاری ان فصلوں کا کیا ہے گا جو ابدیت سے ہمکنار ہوتی ہیں۔۔۔ ہم موسم ۔۔۔ ہاں موسم ، بہت گرم ہے ، لیکن دوزخ اس سے ہمکنار ہوتی ہیں۔۔۔ گرم موسم ۔۔۔ ہاں موسم ، بہت گرم ہے۔"

اگر کسی انسان کی پوری زندگی دیانت داری سے تعبیر کی جاسکتی ہے تو وہ محمد (سلی اللہ علیہ وسلم) ہیں۔ وہ جو محمد (سلی اللہ علیہ وسلم) کو طامع، لا لچی ، اقتدار پبند قرار دیتے ہیں، میں ان سے شدید اختلاف کرتا ہوں۔ جب دنیا جہان کی نعمتیں اور دولت آپ کے قدموں میں تنحی، تب بجی آپ نے ان کی طرف آنھ الحماکر نہ دیکھا۔ اپنی ضرورت کے قدموں میں تنحی، تب بجی آپ نے ان کی طرف آنھ الحماکر نہ دیکھا۔ اپنی ضرورت کے

لیے بھی جو لیتے وہ بہت معمولی اور حقیر ہو آ اوالانکہ اس زمانے میں (اور اب بھی) حکمران ریاست کے تام دراتع اپنی ذات پر صرف کر دیتے ہیں۔۔۔

"فدا واحد ہے۔ صرف فدا کے پاس طاقت ہے۔ اس نے ہمیں بنایا۔ وہی ہمیں مارتا اور وہی ہمیں جاتا ہے۔ الله اکبر۔۔۔الله عظیم ہے۔ اس کی اطاعت کرو۔ جو تقل و حزن سے اجتناب کرے گا، وہ دانا ہو گا اور الله اس سے خوش ہو گا۔ اس کا احر تمہیں اس دنیا اور اگلی دنیا میں ملے گا۔ فدا کی اطاعت کے موااور کچھ بھی نہیں جو تمہیں کرنا جاتی۔ "

اور آگر دنیا کے برتزین حراتم اور اصنام پرستی میں مبتلا انسان بھی اس عقیدے کو سندیم کر گئے ہیں بلکہ اپنے ہی تش فشال دلوں کے ساتھ اس عقیدے پر عمل کر کے بھی دکھا سکتے ہیں بلکہ اپنے ہی شخال دلوں کے ساتھ اس عقیدے پر عمل کر کے بھی دکھا سکتے ہیں تواسے کیا کہیں گے ؟ محد (صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم) کا معجزہ!

محدد صلّی الله علیہ وسلّم) کے پیغام پر عمل کرنے والے دنیا کے بہترین السان بن گئے اور میں سمجھ آہوں انہیں ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔

انسان کااصل فریفنہ کیا ہے۔۔۔یہ محدد صلّی اللّه علیہ وسلّم) سے بہتزانسانوں کو کوئی نہیں بنا سکا۔ محدد صلّی الله علیہ وسلّم) کا مذہب مادہ تو ہے لیکن آسان نہیں۔ دن میں یانج بار باقاعدگی سے نماز پڑھنا، روزے اور زکواہ فرض ہیں۔۔۔اور شراب سے ممل اجتناب بار باقاعدگی سے نماز پڑھنا، روزے اور زکواہ فرض ہیں۔۔۔اور شراب سے ممل اجتناب ۔۔۔۔محدد صلّی الله علیہ وسلّم) کے مانے والوں نے یہ سب کچھ مان کر عمل کر کے دکھا

عیمائیت میں عفو و در گزر کا معیاریہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے ایک رخمار پر طانچہ مار تا ہے تو تم ہوائی کارروائی کیے بغیرا پنا دوسرار خماراس کے طانچے کے لیے حاضر کر دو۔ یہ بڑا ارفع نظریہ ہی سی لیکن انسانی فطرت کی نفی کر تا ہے۔ اسلام میں ایسی کوئی غیر فطری بات نہیں۔ یہاں بدلے کا عقیدہ ہے لیکن انسان کے تام تقاصوں کو ملحوظ رکھنا

پڑتا ہے، کم نہ زیادہ، پورے انسان کو سامنے رکھ کر کہا گیا کہ معاف کر سکو تو اس سے بہتر عمل نہیں ہے۔۔۔۔

محدد صلّی الله علیه وسلّم > دوسمرے پینمبروں کی طرح خیرات کو انسانی عجز کا اظہار نہیں سمجھتے بلکہ وہ خیرات کر ناانسانی ضرورت قرار دیتے ہیں۔ دونوں رویوں میں جو فرق ہے اسے بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ انسان کی ضرورت ہے کہ وہ دوسمرے کی ضرورت پوری کرے تاکہ اپنی عاقبت سنوار سکے۔

ازمنہ۔ وسطیٰ میں عیبائی راہبوں نے جہالت و تعصب کی وجہ سے اسلام کی نہایت بھیانک تضویر پیش کی۔ انہوں نے محد دستی اللہ علیہ وسلم) اور دین اسلام کے خلاف منظم تحریک جلائی۔ یہ سب راہب اور مصنف غلط کار تھے، کیونکہ محد دستی اللہ علیہ وسلم) ایک عظیم ہستی اور صحیح معنوں میں انسانیت کے نجات دہندہ تھے۔

محد دستی الله علیه وستم > کے مذہب کومیں نے ہمیشہ اس کی حیران کن قوت اور صداقت کی وجہ سے اعلیٰ ترین مقام دیا ہے۔ میرے خیال میں محد دستی الله علیه وستم > کا مذہب دیا کا واحد مذہب ہے جو مردور کے بدلتے ہوئے تقاصوں کے لیے کشش رکھتا ہے۔ میں نے اس حیران کن انسان دصلی الله علیه وستم > کا بغور مطالعہ کیا ہے اور اس سے قطع نظر کہ انہیں "مسیح کا دشمن" قرار دیا جاتا ہے، محد دستی الله علیه وستم > بی انسان یہ میں۔

میرا ایمان ہے کہ آگر آپ جیما شخص دنیا کا حکمران ہو یا تو ہماری دنیا کے سارے مسائل حل ہو چکے ہوتے اوریہ دنیا خوشیوں اور امن کا کہوارہ بن جاتی۔ محد دستی الله علیہ وسلم ) کے مزہب کے بارے میں میں یہ پیش گوئی کر تا ہوں کہ یہ کل کے یورپ کے لیے جی اسنا ہی قابل قبول ہے جننا کہ آج کے یورپ کے لیے ۔۔۔۔ جواسے قبول کرنے کا آغاز کر چکاہے۔

میری خواہ ش ہے کہ اس صدی کے ہم خرتک برطانوی ایمپائر کو محد دستی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مجموعی طور پر اپنالینی چاہییں۔ انسانی زندگی کے حوالے سے محد دستی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مجموعی طور پر اپنالینی جاہییں۔ انسانی زندگی کے حوالے سے محد دستی اللہ علیہ وسلم کی کے افکار و نظریات سے احتراز ممکن نہیں۔

آئی دنیا آجر واجیری کشکش کی دنیا ہے۔ محنت کشوں کی شظیمیں پوری دنیا میں موجد ہیں۔ سوداکاری کرنے والی، منظم، موثر اور طاقتور، اس کے باوجود سمرمایہ و محنت کے مسائل حل نہیں ہو سکے۔ آجر اور اجٹر میں فاصلے اور نفر توں میں اضافہ ہو رہا ہے اور جو لوگ محنت کشوں کے لیے دنیا ہی میں جنت بنانے کے دعویدار تھے، ان کے ملکوں میں مزدوروں کو مرحائر تق سے محروم کر کے محض مشین بنا دیا گیا ہے۔
میں مزدوروں کو مرحائر تق سے محروم کر کے محض مشین بنا دیا گیا ہے۔
محنت و سمرمایہ کی ان طویل بحثوں اور مسائل اور بیزار پوں کی عالمی فضامیں ایک آواز ابھرتی ہے:

"کی مزدور سے کوتی کام لینے سے پہلے اس کی اجرت طے کرلو۔"

یہ آواز محد عربی دصتی اللہ علیہ وسلم، کی ہے۔ ہجر اور اجیر کے درمیان ہے کی اصطلاحوں میں حب معاہدے کا ذکر بڑی بڑی دستاویزات اور قانون کی کتابوں میں کیا جا تا ہے، ان سب معاہدوں میں ایک چیز کی کمی ہوتی ہے۔ وہ کمی ہے اظلاقی قدر کی ۔۔۔ محدد صلی اللہ علیہ وسلم، نے جواصول متعین کیا، اس میں یہ اظلاقی قدر بدرجہ اتم

موجود ہے۔
اس ابندائی معاہدے کے بعد جو آجر واجیرس اطلاقی قدر کی بنیا دوں پر طے یا تاہے ،
ہمیں محد عربی د صتی اللہ علیہ وسلم ، کی آواز پھر سناتی دیتی ہے :
"مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدور کا اداکر دو۔"
ہمیر کو پھر اطلاقی قدر کے شخت جو دنیا کے کسی بھی قانون سے زیا دہ موٹر ، زیا دہ صفانہ ہوتی ہے ، تلقین کی جاتی ہے کہ وہ معاہدے کے مطابق مزدور کی اُحرِت مزدور کے کام کی تکمیل کے فور آبعد اداکر دے۔

## مع اسی وسیسی

یا نجویں اور پھی صدی میں انسانی تہذیب تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی۔ وہ قدیم جذباتی کلحی جنہوں نے تہذیب کو ممکن بنایا اور انسانوں کو اتحاد کے احساس سے روشناس کرایا تھا اب ٹوٹ بھوٹ چکے تھے۔ ایک ایسا طلا پیدا ہو چکا تھا جے کی طرح پڑنہیں کیا جاسکتا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ انسانی تہذیب ہو گزشتہ چار مہزار برسوں ہیں تعمیر ہوتی تھی اب پا رہ پارہ پونے والی تھی اور بنی نوع انسانی پھرسے وحثی بن رہا تھا۔ انسانیت کیا اتحاد ٹوٹ بھوٹ گیا تھا اور فرقے اور قبائل ایک دوسرے کے خلاف برسمر پیکار تھے۔ قانون نام کی مہرشے کا وجود مط چکا تھا۔ عیساسیت نے جو نئی تشکیل کی تھی ، وہ انسانیت کے لیے سودمند ثابت ہونے کے بجائے انسانی اتحاد اور نظم کو جباہ کر رہی گی۔ انسانیت کے لیے سودمند ثابت ہونے کے بجائے انسانی اتحاد اور نظم کو جباہ کر رہی میں۔ تھی۔ انسانیت کا وہ عظیم پھتنا ور درخت جس کی چھاؤں پوری دنیا کو کھی ڈھانیتی تھی، اب مردہ ہو چکا تھا، کل سمو چکا تھا، اس کی جھاؤں پوری دنیا کو کھی ڈھانیتی تھی، اب مردہ ہو چکا تھا، کل سمو چکا تھا، اس کی جھاؤں پوری دنیا کو کھی ڈھانیتی تھی، اب مردہ ہو چکا تھا، کل سمو چکا تھا، اس کی جھاؤں اور جنوب کی پوری معلوم دنیا متحد کر اب مدون میں ایک آدگی پیدا ہوا جس نے مشرق اور جنوب کی پوری معلوم دنیا متحد کر دیا۔۔۔۔وہ انسان۔۔۔ محد د صفی اللہ علیہ وسلم ) تھے۔

#### في الف موز

محد دصتی اللہ علیہ وستم ایک پہاندہ علیہ وستی اور جاہیت کی انتہا پر پہنچ ہوتے معاشرے میں پیدا ہوتے۔ اس ساج کو جس طرح آپ نے بدلا اس کی جنتی تعریف و تشریح کی جاتے یقیناً کم ہے۔ اصل نکتہ یہ ہے کہ تیرہ صدیاں پہلے محدد صتی اللہ علیہ وستم اللہ علیہ وستم انقلابی افکار کا بھی مسرچشمہ ہے اور یوں بڑے یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ محدد ستی اللہ علیہ وستم ہدید ساجی انقلاب کے داعی اور روح رواں ہیں۔

## في ايل بيري

محد دسلی الله علیه وسلم ، کو بطور پیغمبر سامنے رکھتے ہوئے ہمیں تاریخ ساز محد دسلی الله علیه وسلم ، کی سیرت محد دستی الله علیه وسلم ، کی سیرت اور احادیث تحییں جنہوں نے اسلام کو دنیا کی عظیم تہذیبوں میں ایک تہذیب کی حیثیت دی۔ حب کے بعد دنیا کی کوئی تہذیب اسلامی تہذیب کے اثرات قبول کیے بغیر نہ رہ سکی۔ انسانی تہذیب کی تشکیل میں محد دستی الله علیه وسلم ، کاحصہ گراں بہا، ناقابل فراموش اور دائمی ہے۔

#### جي ايم دريكات

انسانی تاریخ میں کسی قوم کا نامہ اعال اپنی بداعالیوں کی وجہ سے اسناسیاہ نہیں جننا کہ میرد یوں کا ہے۔ مغربی مورخ اور عالم، محد دستی اللہ علیہ وسلم، کے میرد یوں پر مظلم کا پروبیگنڈہ کرتے نہیں تحکے، حالانکہ اس پروبیگنڈے میں صداقت ہے نہ غیر جانبداری۔

یہود یوں نے اپنی فطرت کے عین مطابق محد (صلّی اللّه علیه وسلّم) کے خلاف پہنے تو افواہوں کا پازار گرم کیا۔ اس کے بعد مہاج وانصار میں تفرقے اور عناد کا بیج بونے کی کوشش کی۔ محد دصلّی الله علیه وسلّم) کے خلاف مارے معاہدوں کو بالاتے طاق رکھ کر کے کے دشمنانِ اسلام کے ماتھ مازشیں کرنے لگے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ محد دستی الله علیہ وسلّم) طرح دیتے اور نظر انداز کرتے چلے گئے۔ جب یہود یوں نے محد دستی الله علیہ وسلّم) کی جان اور ان کے دین کوختم کرنے کی مازشیں جاری رکھیں تو پھر ہوا ہی کارروائی کا حق محد دستی الله علیہ وسلّم) سے کوئی نہیں چھین سکتا تحا۔

ناعاقبت اندلین اور جانبدار مورخ ۔۔۔ یہودیوں کی اجتاعی نفیات کو دانستہ نظرانداز کر دینتے ہیں۔ کون ما ملک ہے جہاں انہوں نے اپنے وقت کے حکمرانوں کے خلاف سازش اور عناد کا بیج نہیں بویا؟ کون سی سرزمین ہے جہاں سے یہ نکالے نہیں گئے؟

یورپ کے حکمرانوں نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا اس کا محد د صلّی اللّه علیہ وسلّم ، کے سلوک کیا اس کا محد د صلّی الله علیہ وسلّم ، کے سلوک کے ساتھ موازنہ کریں تو محد د صلّی الله علیہ وسلّم ، سرایا عفو و تحمل دکھاتی دیتے ہیں۔

اپنی تاریخ کے برترین دور میں اگر یہودیوں کو کہیں جاتے اماں ملی تو مسلمانوں کی عظیم الثان حکومتوں میں۔ اگر محدر صتی اللہ علیہ وسلم، کسی قوم کے بارے میں نشقم المزاج ہوتے تو پھر دنیا کی کوئی مسلمان حکومت یہودیوں کو پناہ نہ دیتی۔ لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ محدر صتی اللہ علیہ وسلم، کو خود یہودیوں نے اپنے کالے کر تو توں سے مجبور کیا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جاتے۔ اس کے باوجود محدر صتی اللہ علیہ وسلم، نے پوری النانیت کو سامنے رکھتے ہوتے اپنے ترکے اور ورثے میں یہودیوں کے لیے انتظام کی النانیت کو سامنے رکھتے ہوتے اپنے ترکے اور ورثے میں یہودیوں پر سنگ کر دی گئی تو ہدایت نہیں چھوڑی۔ یہی وجہ ہے کہ جب دنیا ان یہودیوں پر سنگ کر دی گئی تو مسلمانوں کی شفقت ، فیاضی اور انسان دوستی نے انہیں پناہ دی۔

ا پنی تعلیات ، ذہانت اور جوش و خلوص سے محد دستی اللہ علیہ وسلم ، نے ایک لا قانون علاقے کے لیے موثر قوانین وصغ کیے۔ سماجی اور مذہبی ادارے قائم کیے۔ انہیں ایس عبادت دنمان پر لگا دیا، حب میں رنگ، نسل ، امارت ، غربت اور مرطرح کی اونج نیج ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا کا کوئی پیغمبر محد دستی اللہ علیہ وسلم ، کی طرح ایے معاشرے اور سماج کی بنیا دینہ رکھ سکا جو مثالی ہواور آنے والے مرزمانے کے لیے تقلید کی ترغیب ماج و بیا ہوا ور آنے والے مرزمانے کے لیے تقلید کی ترغیب دیتا ہو۔

ہم سب کچھ اپنی ہ نکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک ایک تفصیل اور تمام جزئیات منور اور روشن ہیں۔

آپ سلمانوں کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں۔ ان کی زندگیوں کا جان تبدیل کر رہے ہیں۔ ان کی زندگیوں کا جان تبدیل کر رہے ہیں۔ عبادات کا درس دے رہے ہیں۔ سب کچھ پہلے خود کرتے ہیں، پھر سلمانوں کو سکھاتے ہیں۔ ان کے لیے معیشت اور اقتصادیات کے قوانین بنا رہے ہیں۔ ان کو ذاتی طہارت اور پاکیزگی کا سبق سکھارہ ہیں۔ ان ہیں جہاں تقدیس پیدا کررہ ہیں، وہاں انہیں ساجی اور اظافی تعلقات سے بھی سہرہ مند کر رہے ہیں۔ ان بی سرہ ہیں۔ وہاں انہیں ساجی اور اظافی تعلقات سے بھی سہرہ مند کر رہے ہیں۔ ان کی ریاست کا دائرہ و سیح ہورہا ہے۔ سلمانوں کی تعداد بڑھتی جارہی ہوتی ہورہا ہے۔ سلمانوں کی تعداد بڑھتی جارہی ہوتی۔ اس کے باوجود محد د صلی اللہ علیہ وسلم ) کے معمولات میں کوئی تبدیلی رونا نہیں ہوتی۔ وہ پہلے کی طرح انتی ، محنتی، مخلص اور پر جوش ہیں۔ ان کی قوت اور توانائی بے کنار ہے۔ کوئی جذبہ دین اسلام کی سربلندی کے تصب العین پر غالب نہیں آ سکتا۔ استی عملی مصروفیات، شب و روز کی انتی جدوجہد کے باوجود آپ کی شخلیقی صلاحیتیں نہ بانہ پڑی محلیق بیں۔ آپ آبک خوبصورت، پر گش، بے مثل انسانی تہذیب کی شخلیق

# ى ولليولائين

پیغمبراسلام دصلی الله علیه وسلم ، نے عورت کی حیثیت تبدیل کر دی۔ وہ جو ملکیت سمجھی جاتی تھی الله علیہ وسلم ، نادیا۔ آپ نے اسے وراثت میں حصے کا حقدار بنا کر ایسا قانون بنایا جو عورت کے لیے دنیا میں آپنی نوعیت کا پہلا قانون تھا۔

دنیاس بہت سے مذاہب آتے جواپنی شکل کھو چکے ہیں۔ ان کی تعلیمات نبیت و ابدی شکل کھو چکے ہیں۔ ان کی تعلیمات نبیت و ابدی شکل کھو جگے ہیں۔ ان کی تعلیمات نبیت و نابود ہو جگی ہیں۔ سوال بیدا ہو تا ہے کہ محد (صلّی اللّه علیہ وسلّم) جو مذہب لے کر آتے اس کی تعلیمات کب تک باقی رہیں گی؟

اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں صرف اور صرف محد دستی اللہ علیہ وسلم > کی فخصیت کو سامنے رکھنا ہو گا۔ اگریہ شخصیت اپنے قول و فعل کے اعتبار سے مردور میں قابل قبول ہے تو پھراس شخصیت کے ذریعے دنیامیں جو مزہب آیا، اس کی تعلیمات بھی جاری و ساری رہیں گی۔ اور اگریہ شخصیت کسی دور میں ناقابل قبول تشلیم کی جاسکتی ہے جاری و ساری رہیں گی۔ اور اگریہ شخصیت کسی دور میں ناقابل قبول تشلیم کی جاسکتی ہے تو پھراس کی تعلیمات کا بھی ہی انجام ہو گا۔

اور محقیقت یہ ہے کہ محد (صلی الله علیہ وسلم) کی شخصیت اور ذات میں ایک الیمی

کش اور جاذبیت ہے جو کسی دور میں کم نہیں ہوگی، بلکہ اس کش اور جاذبیت میں بی نوع النان کے لیے اضافہ ہو تا چلا جائے گا۔

محد (صلی الله علیه وسلم) ایک ایے معاشرے میں باہمت ، باکردار اور ہوس سے بالا تر انسان دکھائی دیتے ہیں، جس معاشرے میں نکو کاری، عصمت اور ہوس کاری سے اجتناب کوئی بڑی ٹوبی ٹوبی نہیں سمجی جاتی کیونکہ یہ معاشرہ گناہوں کی دلدل میں دصنا ہوا تحا۔ محد (صلی الله علیه وسلم) حیادار ، شرمیلے انسان تھے۔ آپ گی ذات کے ساتھ کوئی سکینڈل آپ کی جانی میں معوب نہیں کیا جاتا۔ حضرت فدیجہ سے شادی کے بعد جب مکینڈل آپ کی جانی میں معوب نہیں کیا جاتا۔ حضرت فدیجہ سے شادی کے بعد جب میں اُن کی زندگی رہی محد (صلی الله علیه وسلم) نے دوسری شادی تک نہ کی۔ وہ اپنی دنرگی ہے آٹری دنری فدیجہ کی فدمت اور محبت سے انتے سرشار تھے کہ اپنی زندگی کے آٹری دنری معاشرے میں محد رصلی الله علیه وسلم) کی کسی دور میں کوئی باندی یا کنیز نہیں اسی معاشرے میں محمد رصلی الله علیه وسلم) کی کسی دور میں کوئی باندی یا کنیز نہیں علیہ وسلم) کی کسی دور میں کوئی باندی یا کنیز نہیں علیہ وسلم) کی باک دامنی اور پاکیزہ زندگی کا مظہر بن جاتی ہے۔

عورت کو جو تکریم اور عزت محدد تعلی الله علیه وسلم ، نے دی ، وہ مغربی معاشرے اور دوسمرے مذاہب اسے مجمی نہ دے سکے تنجے۔

### 

مزاہب میں جو واقعات اور لیجند زیاتے جاتے ہیں، ان کے بارے میں یہ بحث کرنا صروری نہیں کہ ان میں کس حد نک صداقت ہے۔ ان واقعات اور لیجند زکے حوالے سے جو چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس مذہب کے بانی کے بارے میں جو لیجند استوار ہوا، حس سے اس کے کردار کی عظمت ظامر ہوتی ہو، وہ انسانی تخیل کے اعتبار سے کتنا عالیثان ہے۔

میخ اور محد دستی الله علیه وستم > کافرق بہت آسانی سے سمجھا جاسکتا ہے۔
میخ کے بارے میں روایت ہے کہ شیطان آپ کو ایک پہاڑی پر نے گیا ، جہاں
سے اس نے حضرت میخ کو دنیا کی عظیم الثان حکومتوں اور بے بہا خزانوں کامنظر دکھا
کر ترغیب دی کہ اگر وہ اپنا پیغام ترک کر دیں تویہ سب حکومتیں اور یہ سب خوانے
ان کے ہوسکتے ہیں۔

محد دستی الله علیه وسلم، کو ان کی زندگی میں خدانے رات کے وقت اٹھایا اور محد دستی الله علیه وسلم، کو اپنے یا س عرش پر بلایا۔ یہ واقعہ دین اسلام میں واقعہ۔ معراج کے نام سے منوب ہے۔ ان دونوں واقعات میں ﴿ خواہ آپ انہیں لیجند رکہیں ) جو فرق ہے اوہ ی فرق ہے اور محد ﴿ صلّی الله علیه وسلّم ﴾ میں ہے۔

ایسا کوتی شبوت شہادت اور اثارہ تک نہیں ملتاحی سے یہ کہا جاسکے کہ محد دستی اللہ علیہ وسلم ) نے کبھی کسی موقع پر اپنے دعوے کی تقدیق کے لیے کوتی فریب یا نام نہاد معجزہ دکھایا ہو۔اپنے دین اور مذہب کے نفاذ کے لیے انہوں نے کوئی غلط حربہ اختیار نہیں کیا۔ اس کے بر عکس اس علم پر پوراانحصار کیا جوانہیں خداکی طرف سے ودیعت ہوا تھا۔

اور پھران کا خلوص ہو صداقت الٰہی پر استوار تھا۔ اپنے مذہب اور دین کی صداقت پر خلوص اور ایقان محمد دستی اللہ علیہ وسلم> کی سب سے بڑی متاع تھی۔ اس پڑ خلوص دینی صداقت کا اظہار ان کے مر عمل میں ظامر ہوا اور زندگی کے مر مرحلے میں وہ دینی صداقت کا اظہار ان کے مر عمل میں ظامر ہوا اور زندگی کے مر مرحلے میں وہ دینی صداقت کا مظہر بنے دہے۔

اور پھر یوں اسلام نے بت پر ستی کی جڑیں اکھاڑ دیں اور آپ گی زندگی ہی میں مستقلم ہوا۔ اسلام کی اثباعت میں جہاں ان کی جنگی صلاحیتوں کا بڑا دخل تھا، وہاں ایک مصلح اور حکمران کی حیثیت سے بھی انہوں نے حقیقی معنوں میں اسلام کو فروغ دیا۔ ایک ایسا انقلاب آیا کہ قدیم عرب کی مررسم بدل گئی۔ انتقام اور بدلے کی جگہ عدل و

الفاف نے لیے لی۔ کسی ملزم کو اپنی صفائی پیش کیے بغیر کوئی سرا نہیں دی جاسکتی۔ عرب جیسے ملک میں یہ انقلاب دراصل محد (صلّی الله علیہ وسلّم) کا حقیقی معجزہ تھا۔ ایک ریاست کے حکمران اور منظم اعلیٰ کی حیثیت سے آپ کے دشمنوں نے بھی تسلیم کیا کہ آپ سے ، بہتر منظم ان کے مثاہدے میں نہیں آیا تھا۔

ہم تک جتنی روایات اور شہاد تیں جہنی ہیں، سب ایک ہی حقیقت کی نشاندہی کرتی ہیں کہ محدر صلی اللہ علیہ وسلم > دنیا کے تام انسانوں سے محبت کرتے تھے، اس کرتی ہیں کہ محدر صلی اللہ علیہ وسلم > دنیا کے تام انسانوں سے محبت کرتے تھے، اس لیے انہیں رحمتہ للعالمین بھی کہا جا تا ہے۔ روایت ہے کہ ایک بار جب عیبائیوں کا ایک وفد ملاقات کے لیے آیا اور عیبائیوں کی عبادت کا وقت ہوا تو آپ نے عیبائیوں کو مجدمیں عبادت کرنے کی اجازت دیتے ہوئے کہا:

دنیاس کوئی مذہب الیم سمرعت اور تیزی سے نہیں پھیلا جتناکہ اسلام۔۔۔ مغرب میں یہ قیاس پھیلا جتناکہ اسلام۔۔۔ مغرب میں یہ قیاس پختہ ہو چکا ہے کہ اسلام کی اثناعت کے لیے تلوار استعمال کی گئی تھی، لیکن آئی کا کوئی عالم اور دانشور اس خیال کو تسلیم نہیں کرے گا۔ قران کی تعلیم اس کا

شبوت ہے کہ مذہب میں جبرگناہ ہے۔ محد (صلّی اللّه علیہ وسلّم) کی پوری زندگی اس امر کی عرابی دیتی ہے کہ دین اسلام، رضا و تسلیم کا مذہب ہے، جبر کا نہیں اور آپ نے مذہب میں جبر کی اجازت نہیں دی۔ اس کے بر عکس محد (صلّی الله علیہ وسلّم) نے تلقین کی کہ اہل کتاب لوگوں سے تعاون کرو۔

کوتی شخص جننا بھی محد دستی اللہ علیہ وسلم > کی حیات اور اسلام کے ابتدائی دور پر غور و فکر کرتا ہے ، اسے اسلام کی کامیابیوں کی وسعت پر حیرت ہوتی ہے۔ جیبے مشکل اور دشوار حالات سے محد دستی اللہ علیہ وسلم > کو مامنا کرنا پڑا، ایسے حالات سے شاید ، بی کسی دشوار حالات سے محد دستی اللہ علیہ وسلم > کو مامنا کرنا پڑا، ایسے حالات سے شاید ، بی کسی دو سرے نبی کو دو چار ہونا پڑا ہو۔ ایک مذہبی رہ خا، مدبر اور منظم کی حیثیت سے انہوں گئے اپنے آپ کو حب طرح تسلیم کروایا، اس کی مثال تو شاید کہیں مل سکے، لیکن خدا پر ان کا جو ایقان اور ایمان تھا، اور اینی تعلیات کی صداقت اور حقامیت کا جو شعور انہیں حاصل تھا، ایقان اور ایمان تھا، اور اینی تعلیات کی صداقت اور حقامیت کا جو شعور انہیں حاصل تھا، اس کی مثال کوتی دو سری برگزیرہ شخصیت پیش نہیں کر سکتی۔ محدد صتی اللہ علیہ وسلم > اس کی مثال کوتی دو سری برگزیرہ شخصیت پیش نہیں کر سکتی۔ محدد صتی اللہ علیہ وسلم > اس کی مثال کوتی دو ضدا کے بھیجے ہوتے نبی اور رسول ہیں۔ اور یہ واقعہ ایسا ہے جو اس سے پہلے تاریخ میں ملتا ہے اور نہ اس کے بعد!

کہاں ہیں وہ پوپ، آرج بشپ آف کنظر بری اور کونسلز آف کانووکیش، اسقف،
یا دری اور مسجی قوانین بنانے والے۔۔۔۔ جنہوں نے افریقہ میں غلامی کی اجازت دی،
جنہوں نے صبتیوں کوغلام بنانا مذہب کے مطابق قرار دیا۔

آج ان کاکوئی نام نہیں جانا۔ وہ ناریخ کی گردمیں لیٹے کمنامی کی نیند سورہ ہیں۔ کوئی محقق یا موزخ ان کانام گرد جھاڈ کر تلاش بھی کر تاہے توصرف اس لیے کہ وہ انہیں مطعون کر سکے اور ان کے بھیانک جراتم کا اظہار کر سکے۔

انہیں مطعون کر سکے اور ان کے بھیانک جراتم کا اظہار کر سکے۔

اس کے ساتھ ساتھ ایک نام ہے۔۔۔ محمد دصتی اللہ علیہ وستم >۔۔۔ حس نے السانیت کورنگ اور نسل کی زنجیروں سے آزادی عطاکی۔ یہ نام۔۔۔ دوشن سے روشن تر ہوتا چلا جارہا ہے۔ اس نام کی تجلیات پوری دنیائیں پھیلتی جارہی ہیں۔

عیباتیوں کو یہ تلخ حقیقت قبول کر لینی چاہیے کہ اسلامی اظلاق مسیحی اظلاقیات سے بدر جہا ، بہتراور قابل عمل ہے۔ پا دری کینن اسحاق طیلر نے اس کا تفصیلی موازنہ اور ظاکہ پیش کیا ہے۔

ایساکس طرح ممکن ہو سکا؟ صرف اس لیے کہ محد دستی اللہ علیہ وستم ہ جو تعلیمات اور اخلا قبات دنیا میں لیے کر آئے تھے اور جنہیں دنیا پر نافذ کرنا چاہتے تھے، وہ خودان تعلیمات اور اخلاقیات کا بے عیب پیکر تھے۔ وہ خودان پر عمل کرتے تھے اور اپنے صحابیوں شکواس پر عمل کرنے کی اس طرح تلقین کی کہ وہ بھی اس اخلاقیات میں رنگے گئے۔

اسلام نے عور توں کو پہنی بار انسانی حقوق دیے اور انہیں طلاق کا تق دیا۔ جسم فروشی کے لیے کڑی سمزامقرر کی۔ شراب حرام اور جوا کھیلنا گناہ قرار پاتے۔ شراب، طوا تفینت اور جُوا۔۔۔ تین ایے بداعال ہیں جنکا سیجی عالموں نے جواز تلاش کیا اور مسیح کی تعلیم سے انحراف کر کے انہیں روز مرہ زندگی میں ثنامل کر دیا۔ بنیا دی فرق وہی تھا کہ مسیح اینے حواریوں اور بیرو کاروں کو سو فیصد اپنی تعلیمات پر کاربندیہ کراسکے۔ مسیح این تعلیمات پر کاربندیہ کراسکے۔ مسیح اینی تعلیمات پر کاربندیہ کی تعلیمات پر کاربندیہ کی تعلیمات پر کاربندیہ کراسکے۔ مسیم کی کی تعلیمات پر کاربندیہ کی تعلیمات پر کاربندیہ کی تعلیمات پر کاربندیہ کی تعلیمات کراسکے۔ مسیم کاربوں کو تعلیمات کی تعلیمات کی تعلیمات کی تعلیمات کی تعلیمات کراسکے کو تعلیمات کی تعلیمات کرند کی تعلیمات کی تعلیمات کی تعلیمات کی تعلیمات کی تعلیمات کی تعل

کویہ کامیا بی اپنی زندگی میں تو کیا بعد میں بھی حاصل نہ ہوتی، جبکہ محد دستی اللہ علیہ وسلم)

کے پیرو کاروں نے ان کی زندگی ہی میں ان کی تعلیمات کو سو فیصد اپنالیا۔ آج صدیا ل

گزر جانے کے باوجود بھی عالم اسلام کی اکثریت ان تعلیمات اور اخلا قیات پر کاربند ہے

تویہ محد د صلی اللہ علیہ وسلم) کا زندہ اور پاسندہ معجزہ ہے۔

محدد صلّی الله علیه وسلّم ) کی تعلیمات کی قرت جو دراصل اسلام کی قرت ہے 'یہ ہے کہ اس نے النانوں کو دینداری سے زندگی ہر کرنا سکھایا۔ محدد صلی الله علیہ وسلّم ) کی تعلیمات کی تاثیر تو اپنی جگہ ۔۔۔ آپ نے انہیں اس قدر سادہ بنادیا کہ عام آدمی کے لیے انہیں اپنانے میں کسی قسم کی جیچیدگی پیدا نہیں ہوتی۔ اس کے بر عکس دو سرے مذاہب کی تعلیمات اور اعمال است البحے ہوتے اور جیچیدہ ہیں کہ عام آدمی کی ذہبی گرفت منابیں نہیں آتے۔ "انشا۔ الله" ایک ایسا حکم ہے جو صدیوں سے اسلامی دنیا ہیں سنا جارہا ہے۔ "اگر الله نے چاہا" یعنی النان کے مرکام اور فعل، جدوجہدا ورکوشش کو محدد سنی الله علیہ وسلّم ) نے رضائے الها کا پابند کر دیا۔ یوں مسلمانوں میں فداتے واحد کے تصور کے توالے سے ایسی ساوات نے جنم لیا حب کی نظیر دنیا کا کوئی مذہب اور فلسفہ پیش کے توالے سے ایسی ساوات نے جنم لیا حب کی نظیر دنیا کا کوئی مذہب اور فلسفہ پیش نہیں کر سکا۔

محد (صلی اللہ علیہ وسلم)! محد (صلی اللہ علیہ وسلم)!

یہ آپ کی دین ہے کہ اسلامی دنیا میں انسانوں کی راہ میں اوج کمال اور ترقی کے اعلیٰ ترین مناصب تک جہنچنے کے لیے حسب نسب حائل ہو آہے نہ رنگ ، غربت نہ امارت ابلکہ اسلام نے تمام انسانی نسلوں کو یہ مواقع فراہم کیے ہیں کہ وہ ایمان لا تمیں اور ایک الیمی جمہوریت اور مساوات کا حصہ بن جا تمیں حب میں کمی قسم کی اونچ نبچ سرے سے موجود نہیں!

آج کے دور میں محدد صلی اللہ علیہ وسلم) کی تعلیمات ہی کا یہ اثر ہے کہ ایشیا اور

افریقہ میں ایک الیمی بیداری کی اہر دکھائی دے رہی ہے حس سے مغرب کا خدا کونہ مانے والا معاشرہ لرزاں و ترماں ہے۔

مسیحی علما۔ (پا در یوں 'اسقفوں اور پو پوں تک) نے عیبائیوں کویہ سکھایا کہ آگران سے کوئی گناہ سمرز دہوگیا ہے تو وہ ان کے پاس آئیں 'پریہ پیش کریں اور معافی کا پروانہ طاصل کر لیں۔ دراصل اس طرح انسانوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ وہ براہ راست خدا کی طرف رجوع نہ کریں اور یوں خدا اور اس کی مخلوق کے مابین ایک اونچی اور ناقابل عبور فصیل کھڑی کر دی گئی۔

محد (صلّی الله علیه وسلّم) آئے تو انہوں نے انسانوں کو تعلیم دی کہ وہ فداسے براہ داست تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ فدا اور اس کے بندوں کے درمیان حائل تمام پردوں کو محد (صلی الله علیه وسلم) نے ہٹا دیا اور اس کے لیے کی کو ہدیہ دینے کی ضرورت ہے نہ معاومنہ اداکرنے کی !

#### دی ایس مار گولیوتھ

جب محد دصلی اللہ علیہ وسلم، کا انتقال ہوا تو ان کا مثن ا دھورا نہیں تھا۔ اپنے عظیم روحانی اور سیائی مثن کی تکمیل انہوں نے اپنی زندگی ہی میں کرلی تھی۔ وہ ایک الیک سیائی اور روحانی حکومت اپنے تیجے چھوڑ گئے جب کا ایک دارالحکومت تھا۔ قبائل اور گروہوں میں بعظے ہوئے انسانوں کو انہوں نے ایک مضبوط امت میں تبدیل کر دیا تھا۔ اپنی ہمیشہ رہنے والی تعلیمات پر کاربند رہنے کی وصیت کر کے انہوں نے امت مسلمہ کا مشقبل ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا تھا۔

دور جاہلیت کے عرب توایک طرف رہے، عیمائیت اور ہندومت میں مجی یہ تضور تک نہیں کیا جاسکتا تھا کہ عورت مجی صاحب حیثیت اور صاحب جائیدا دہو سکتی ہے۔ یہ مذاہب عورت کو اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتے تھے کہ وہ مرد کی طرح معاشی اعتبار سے خوشحال ہو سکے۔ عورت کی حقیقی حیثیت ان مذاہب، تقاصوں اور معاشروں میں ایک باندی کی سی تھی جومرد کے رحم وکرم پراپنی ذندگی بسرکرتی تھی۔ محدد صنی اللہ علیہ وسلم ، نے عورت کو آزادی عطاکی، خود مختاری دی اور اسے خود

احکام خدا وندی اور وحی کی ہدایات کے مطابق محد (صلّی الله علیه وسلّم) نے اگر الله علیه وسلّم) نے اگر الله علیه وسلّم) کے لیے ناگزیر تھا۔ الله علیه وسلّم) کے لیے ناگزیر تھا۔ اور جہال تک رحم اور ہمدردی کا تعلق ہے، محمد (صلّی الله علیه وسلّم) بے مشل تھے۔ وہ جو اور جہاں تک رحم اور ہمدردی کا تعلق ہے، محمد (صلّی الله علیه وسلّم) بے مشل تھے۔ وہ جو آپ کو خون کا پیاما کہتے ہیں، ان سے بڑا کذاب کوئی اور نہیں ہوسکا۔

آپ کی رحمت اور انسانیت بے کنار تھی۔ انسان تو اشرف المخلوقات تھے ان تجلی سطح کی مخلوقات بھی آپ کی ہمدردی انسانیت اور توجہ کامرکز بنی۔ آپ نے منع فرمایا کہ یرندوں کو خرید کریایال کرانہیں نشانے کی مثل کے لیے ہدف نہ بنایا جاتے۔ آپ ان سے ناراض ہوتے جوابینے اونٹوں پر سختی کرتے تھے۔ آپ کے دل میں کامنات کی مخلوق کے لیے بے یایاں شفقت تھی۔ جب کوئی چیونٹی کے سوراخ کے قریب ایک جلایا تو آب صلم دینے کہ آگ فورا بھادی جاتے۔ کفرواصنام پرستی کے زمانے کے تام توہات مم کر دیے۔ اس توہم پرستی کے نتیج میں دور جاہلیت میں جانوروں اور يدندول كے بارے ميں طرح طرح كے من كھوت، بے مودہ تضورات رائج تھے۔ كى مرنے والے آدمی کے اونٹ کو اس کی قبر کے ماتھ باندھ کر سمجھ لیا جا تا تھا کہ اب اونٹ باندھنے والے کو لیمی بھوک اور پیاس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ چٹم بدسے محفوظ رکھنے کے لیے ریوڑ کے ایک حصے کی ہتلمیں اند می کر دی جاتی تھیں۔ بیل کی دم کے ساتھ مشعل باندھ کراسے کھلا چھوڑ دیا جاتا کہ اس طرح بارش ہونے لگے گی۔ محد دستی الله علیه وسلم> نے جانوروں اور پر ندوں کے ساتھ شفقت اور مہر پانی سے بین آنے کی تلقین کی۔ کھوڑوں کے منہ پر ضرب لگانے کی مانعت فرماتی۔ کدھوں کو داغنے اور منہ یہ ضرب لگانے سے منع کر دیا گیا، حتیٰ کہ مرغوں اور اونٹوں کا نام لے کر

جو قسمیں کھائی جاتی تھیں انہیں بند کرا دیا گیا۔

محد دستی الله علیه وسلم ، نے مسلمانوں کو تلقین کی کہ اپنے دشمنوں سے بھی برا ملوک نہ کریں۔ جنگی قیدیوں کی ضرور توں کا پورا خیال رکھیں۔ محد دستی الله علیه وسلم ، کی تعلیمات کی بھی خوبیاں تھیں جنہوں نے دشمنوں کو آپ کی تعریف کرنے پر مجبور کر دیا۔

بی بی فدیج گی وفات کے بعد محد دستی الله علیه وستم کی بی اور وہ الزام تراشی پراتر آئے مغربی مصنفوں نے اس کی بڑی سستی توجیہات کی ہیں اور وہ الزام تراشی پراتر آئے ہیں۔ ان مغربی مورضین نے جان بوجھ کر حقائق نظر انداز کیے ہیں۔ ان میں سے کئ شادیاں سیاسی صرورت کے تحت ہو تیں۔ ان میں بہت سی بیبیاں معمر تحیں اور شکست خوردہ سیاسی حریفوں کے فانوا دوں سے تعلق رکھتی تحییں۔ ان شادیوں میں جنی جذبے کا عنصر سمرے سے موجود نہ تھا۔ محدر صلی الله علیہ وسلم کی ذات پر ایسا اتہام دراصل ان مغربی مور خوں کے اسلام وشمن مثن کا شاخسانہ ہے۔

احتیاط لازم ہے۔۔۔۔

محد دستی الله علیه وسلم ، کی عبادت گزاری اور دینی اینار پر کوئی حرف لگانے سے بہلے بہت کچھ سوچنے کی ضرورت ہے۔ پہلے بہت کچھ سوچنے کی ضرورت ہے۔

محدد صلّی الله علیہ وسلّم کی زندگی پر اک علاہ ڈالیے اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے بہلے پینمسروں کی زندگی بھی پیش نظرر کھیں۔۔۔۔

ا پنی اپنی جگہ قابل احترام ہونے کے باوجودان سب پینمسروں میں ایک بھی ایسانہ تحاصب پینمسروں میں ایک بھی ایسانہ تحاصب نے عبادت واطاعت خداوندی اور دینی ایشار میں محمد دستی الله علیہ وسلم، جسی مثال قائم کی ہو۔

محد دستی الله علیه وستم کی روحانی فتوحات کادائرہ بہت وسیع ہے۔
اسلام کی آریخ میں جب بھی سیاسی انحطاط اور زوال آیا اس کے بعد محد دستی الله
علیه وستم > کے روحانی ورثے اور تعلیمات نے اسلام کو الیبی فتوحات سے ہمکنار کیا جن
کے بارے میں تضور کرنا محال تھا۔

کیا کوئی تضور کر سکتا ہے کہ گیا رہویں صدی میں تُرک سلجق اور تیربویں صدی میں منگول جو مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے اور جنہوں نے اسلامی سلطنوں کو تاخت و تارائ کر دیا، خود ایک دن حلقہ بگوش اسلام ہو کر اسلام کے لیے عظیم خدمات انجام دے کر نافابل فراموش کارناموں سے انسانی تاریخ کو بھر دیں ہے۔۔۔یقیناً ایسا کسی کے وہم دیں بھی نہ آسکتا تھا،لیکن یہ عجوبہ ہوا۔۔۔

یہ محد (صلی الله علیہ وسلم) کی روحانی فتوحات ہیں جن کاسلسلہ ہمیشہ سے جاری

- 2-

### سروليم مبور

یہ دیکھنے اور ثابت کرنے کے لیے کہ محد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاتے استقلال میں لغزش پیدا ہوتی، اگر ہم تاریخ کی ورق گردانی کریں گے تو یہ ایک بے کار عمل ہو کاکیونکہ محد دصلی اللہ علیہ وسلم) نے تیرہ برس جو جدو جہد۔۔۔ وصلہ شکن، دھمکیوں، خطروں استبدا داور سمزاق کے مقابلے میں جاری رکھی۔۔۔ اس کی کوئی شال تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔ ناقابل یقین ا ذیتوں اور تکلیفوں کے باوجود محد دستی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے مقیدے کا پرچم سمربلند رکھا۔ اور ایک بار بھی ہم نہیں دیکھنے کہ محد دستی اللہ علیہ وسلم) علیہ وسلم) نے فدا کے نہ ماننے والوں کے لیے تھمی فدا کے عذاب کی دعا کی ہو۔ علیہ وسلم) نے فدا کے نہ ماننے والوں کے لیے تھمی فدا کے عذاب کی دعا کی ہو۔ برحاشت سے دشمنوں اور کافروں کی سرطرح کی تعداد میں کم کردر صلی اللہ علیہ وسلم) بردباری اور بے مثل قوت برداشت سے دشمنوں اور کافروں کی سرطرح کی اذیتوں اور ایانتوں کا مقابلہ کر کے اچھے دنوں اور محفوظ مستقبل کا انتظار کرتے رہے۔ بہت حفظ کی یقین دہانی ہو گئ تو بھی محدد صلی اللہ علیہ وسلم) نے فود جب مدینے سے تحفظ کی یقین دہانی ہو گئ تو بھی محدد صلی اللہ علیہ وسلم) نے فود بہت میں عجلت نہیں برتی بلکہ آپ سب کو مجوا کر آخر مدینے دوانہ ہوتے۔ اور یہ بہنے جانے میں عجلت نہیں برتی بلکہ آپ سب کو مجوا کر آخر مدینے دوانہ ہوتے۔ اور یہ بہنے جانے میں عجلت نہیں برتی بلکہ آپ میں سب کو مجوا کر آخر مدینے دوانہ ہوتے۔ اور یہ

ان کے عظیم، غیر متزلزل ایمان کی فتح تھی کہ سات برسوں کے بعد جب آپ مگہ واپس آتے توفاتح تھے۔

# سر بهملان گب

عام زندگی میں آپ ، بہت شرمیلے اور حیا دار تھے۔ اور لطیف حس مزاح اور پھر
انسانیت اور ہمدردی کا ایک پھیلا ہوا سمندر۔۔۔ محد (صلی اللہ علیہ وسلم) کمزوروں پر
شفقت کرتے۔ محد (صلی اللہ علیہ وسلم) ایک حقیقی اور بے مثل انسان تھے۔ ان کی
ذات کی خوبیوں اور روشنی سے صرف ان کے صحابہ جبی متنفیض نہیں ہوتے بلکہ آپ کی
تقلید کرنے والا مر دور میں اعلیٰ انسانی اقدار اپنا سکتا ہے۔ آپ کے ما تھی آپ کے مواد مرف
جتنے وفادار تھے، حب عقیدت اور خلوص کا اظہار کرتے تھے، اس کی وجہ صرف اور صرف
آپ کی شخصیت تھی۔۔۔۔ایک الی شخصیت جو روشنی کی طرح دو سمروں کے اندر
سمرایت کر جاتی اور بدی کے تام اندھیرے چالے لیتی ہے۔

شواك

اسلام توازن کا مذہب ہے۔۔۔ محد (صلی الله علیه وسلم) کی سیرت و حیات توازن کا منہ ہنرین نمونہ تھی۔ کا بہترین نمونہ تھی۔

# فلپ کے ستی

محد دستی الله علیه وستم ، نے انسانوں کو بتایا کہ کوئی حکمران نہیں سواتے فداکی ذات کے اور انسان فدا کا دنیا میں ناتب ہے۔ محد دسلی الله علیه وسلم ، کے دور حکومت میں دین کے احکام اور قرآن کے ارشادات کے ساتھ جو تطابق ملتا ہے ،اس کی توقع سر مسلمان حکمران سے کی جاتی ہے اور تعلیمات محدی کا بھی جو سرے۔

پوری انسانی تاریخ میں یہ مثال نہیں ملتی کہ کی انسان نے دانسۃ یا نادانسۃ طور پر انسانی تاریخ میں یہ مثال ارانہ یا غیرر ضاکارانہ طور پر وقف کر دیا ہو۔ یہ مثن کیا تھا؟ اوہا م کا خاتمہ جوانسان اور اس کے خالق کے بابین حائل ہیں۔ یہ مثن تھا خدا اور اس کے خالق کے بابین حائل ہیں۔ یہ مثن تھا خدا اور اس کے بندے کے درمیان گم شدہ رشتے کی بحالی! ان انسانوں کو خدا کی طرف لانا ہو بدہیت اور کر یہہ شکل بتوں کے آگے مرجیکاتے ہوئے اپنے تحقیقی خالق کو فراموش کر چکے تھے۔ یہ مثن تھا جہالت کے خاتمے اور عقلیت اور علم کی مرخروتی کا! انسان کو جو ذرائع اور وسائل مہیا کیے گئے ہیں، وہ بہت کمزور اور نایا تیرار ہوتے ہیں۔ اس لیے محد دستی اللہ علیہ وسلم، سے پہلے کی انسان نے ایسے عظیم الثان اور "ناممکن" فریضے کی انجام دبی کا بیڑہ نہیں اٹھایا تھا۔ لیکن محد دستی اللہ علیہ وسلم، نے ہو قت "ناممکن" فریضے کی انجام دبی کا بیڑہ نہیں اٹھایا۔ اپنی اس جدو جہد میں آپ نے جو قت اس میں صرف کر دی۔ وہ استعمال کی دہ بیرونی اور خارجی نہیں تھی، بلکہ اپنی پوری ذات اس میں صرف کر دی۔ وہ استعمال کی دہ بیرونی اور خارجی نہیں تھی، بلکہ اپنی پوری ذات اس میں صرف کر دی۔ وہ ذات ہو خداوند ذوالجلال کی تجلیوں سے منور تھی۔ محد دستی اللہ علیہ وسلم، نظمی، خطیب، مسلخ، قانون ساز، شجاع، بہادر، خیالات وا فکار کے فاتے بھی تھے اور آپ شے نے وادر آپ شاخ

قوانین خداوندی بھی بحال کیے۔ آپ ایک ایسی عظیم الثان روحانی سلطنت کے بانی تخطیح جوابداآباد تک قائم رہے گی۔

وہ تام بیوانے اور معیار جن سے ہم کسی انسان کی عظمت کا اندازہ لگاتے ہیں۔۔۔انہیں بروتے کارلاکر بتاتیے۔۔۔کیا محدد صلّی اللّٰد علیہ وسلّم، سے کوئی عظیم تر تھا؟

آپ کی ماری زندگی اس حقیقت کی گوائی دیتی ہے کہ آپ سی کے وفادار رہے۔
آپ نے کھی اپنے فائدے کے لیے اسکیمیں نہیں بنائیں۔ منافقت آپ کی فطرت میں مسرے سے موجود نہیں تھی۔ حرص و آز کی پر چھائیں گئی آپ پر نہیں پڑی تھی۔ آپ میں الیان کی شہرت اور میں الیک کوئی کو آئی ، خامی اور کمزوری نہیں تھی جو زندگی ہی میں الیان کی شہرت اور نیک نامی کو دیمک کی طرح چائی ہے۔ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ، عیمنا گی طرح یہ نہیں کہتے کہ کچھ بھے بخبر زمین پر گرتے ہیں اور وہ گل مسرط جاتے ہیں۔ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تعلیمات نے بخبر زمینوں کو گلزار بنا دیا۔ آپ کی جدوجہد با ثمر تھی۔ آپ کی ورمجہد با ثمر تھی۔ آپ کی طرم بین باتی ہے وہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میں بدر جند آئم پائی جاتی ہے۔ آپ کے جذبات اور گرمجوشی دنیا کو نذر آتش علیہ وسلم) میں بدر جند آئم پائی جاتی ہے۔ آپ کے جذبات اور گرمجوشی دنیا کو نذر آتش کرنے کے لیے نہیں بلکہ امن کا گہوارہ بنانے کے لیے تھی۔ اپنی زندگی اپنے عظیم مقصد کی آپ خداتے واحد کے پیغمبر تھے۔ آپ نے اپنی زندگی اپنے عظیم مقصد کی

تکمیل کے لیے وقف کر دی اور بھی ان کے لیے سب سے بڑی مرت تھی۔
محد دستی اللہ علیہ وسلّم > دنیا کے واحد انسان تھے جواپنی پیدائش اور سن شور سے
لے کراپنی وفات تک ایک سے انداز میں پاکیزہ زندگی بسر کرتے رہے۔ آپ نے اپنی زات کی حقیقت کو کھی نظر انداز نہیں کیا۔ جو پیغام لے کر آپ آئے تھے ، اس کی شبلیغ اور ترویج آپ کی زندگی تھی۔ اپنی شخصیت کے وقار اور پھر اپنی قوم کے مطمران ہونے کے باوجود آپ کے بال جو عاجزی اور انکسار ملتا ہے وہ دنیا کے کئی پیغمبراور حکمران کو اس حد تک تصیب نہیں ہوا۔ یک وجہ ہے کہ کارلائل نے آپ کو سے بہتیں ہوا۔ یک وجہ ہے کہ کارلائل نے آپ کو سینے میں میں میں میں میں کیا۔

آپ میں یہ بے مثل صلاحیت تھی کہ آپ دومسروں کو متاثر کر سکتے تھے۔ اس بے بناہ صلاحیت کااستعمال آپ نے صرف خیر کی سربلندی کے لیے کیا۔

محد دستی اللہ علیہ وسلم ، کی تعلیمات کے بارے میں بعض طفے شکوک و شبہات کا اظہار کرتے رہے ہیں اور کرتے سلے جائیں گے۔ ایسے معترض حلقوں کے سامنے یہ مسلہ در پیش ہے کہ مرآن بدلتے ہوتے زمانے میں محد دستی اللہ علیہ وسلم ، کی تعلیمات کس طرح آخری احتی ،ابدی اور غیر متبدل قرار دی جاسکتی ہیں۔
یہ سوال عمومی سطح پر اور بالخصوص اسلام کی ابدی حقانیت کے حوالے سے بہت یہ سوال عمومی سطح پر اور بالخصوص اسلام کی ابدی حقانیت کے حوالے سے بہت ایم ہے۔ ایک عام تاثریہ پایا جاتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات بے حد سخت اور مشکل ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں جسر کا عنصر بہت قری ہے۔۔۔یوں یہ معترضین اسلام کو ایک بے اسلامی تعلیمات میں جسر کا عنصر بہت قری ہے۔۔۔یوں یہ معترضین اسلام کو ایک بے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام اور محمد دستی اللہ علیہ وسکنیں۔ کیا واقعی ایسا ہے۔۔۔؟

روئے زمین پر محد دستی اللہ علیہ وسلم) جیبادور اندلیش اور صاحب بھیرت انسان کوئی دوسرا دکھائی نہیں دیا۔ محد دستی اللہ علیہ وسلم) جر کے قاتل ہی نہیں تھے۔ آپ انسان کی حدود 'انسان کی صلاحیتوں اور اس کی کو تاہیوں اور کمزوریوں سے پوری طرح واقف تھے۔ اس کے حدد صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے صحابہ کو تلقین کیا کرتے تھے کہ وہ استی عبادت کیا کریں جب کے وہ متحمل ہو سکتے ہوں۔ اسی طرح محدد صلی اللہ علیہ وسلم) انتی عبادت کیا کریں جب کے وہ متحمل ہو سکتے ہوں۔ اسی طرح محدد صلی اللہ علیہ وسلم) نے آپ نے والے دور کے توالے سے صحابہ۔ کرام شسے فروایا تھا:

"سنو، تم ایک ایے زمانے میں ہو جہاں تمہیں جو تعلیمات دی گئی ہیں اگر تم کل تعلیمات کا 1/10 حصہ چھوڑ دو گے تو تم تباہ ہو جاؤ گے، اور آنے والے زمانے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو گل تعلیمات کے ایک دہائی جصے پر عمل کریں گے، وہ بچالے جائیں یہ دیکھیں گے کہ جو گل تعلیمات کے ایک دہائی جصے پر عمل کریں گے، وہ بچالے جائیں گے۔"

جان براؤن، جوابینے صبی غلام کی آزادی کے لیے بخوشی جان دے سکتا تھا، اگر اسے یہ معلوم ہوتا کہ اس کی بیٹی اس کے غلام سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تو وہ اپنی بیٹی کو ابینے ہاتھوں سے تقل کر دیتا۔

یہ محد دستی اللہ علیہ وستم، تھے جنہوں گنے رنگ اور نسل کا فاتمہ کر دیا اور صبتی کی عربوں کے داماد بینے لگے۔ یہ محد دستی اللہ علیہ وستم، تھے جنہوں گنے جنہوں کے مقرب بنایا، انہیں خدمت اور حتی کہ حکمران کی حیثیت سے بھی قبول کرنے پر بنی نوع النمان کو آمادہ کر لیا۔

میم میں سے کون ہے جو عیماتی ہوتے ہوتے بھی ایک صنی عیمانی کو اپنا مقرب ، رشتے داریا حکمران بنانا پیند کرے گا؟۔۔۔۔کوئی بھی نہیں!

محدد ستی اللہ علیہ وسلم> نے مساوات کا جو عملی تضور اسلام کے ذریعے بنی نوع انسان کو پیش کیا، یمی وہ تضور ہے جو اسلام کاسب سے طاقتور عنصرے۔ یہ اسلام ہے جواہیے معاشر کے مرفرد کو وقار اور آزادی احترام اور عزت کامتام دیتا ہے۔ اور یہ وہ عمل ہے جس کی مثال دو مسر سے مذاہب کے معاشر سے پیش کرنے سے قاسر رہے میں۔

حتائق مخت ہوتے ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ محد (سنی الند علیہ وسنم) نے میں دن اپنے دشمنوں پر فتح پائی اور جوان کی عظیم تر فتح تمی، وہی دن درانسل محد د صنی الله علیہ وسنم) کی ذات اور انسانیت کی عظیم ترین فتح کادن تھا۔ آپ نے نے کے لوگوں کو عام معافی دے دی۔ یہ وہی لوگ تمے حن کے ناقابل بیان مظلم اور اذیتوں کا آپ سرسوں فشانہ ہے دہے۔

انسانی آریخ میں الیمی کوئی مثال نہیں ملتی حب طرح محدد صلی اللہ علیہ وسلم) فاتح کی حیثت سے ملئے میں داخل ہوتے۔ دنیا کا کوئی فاتح اس طرح اپنے مفتوحہ شہر میں داخل نہیں مدا

محدد صلّی الله علیه وسلّم > پر یہودیوں پر ظلم کرنے کاسٹگین الزام لگایا جا آ ہے۔ الزام لگانے والے ان حالات ، واقعات اور اسباب کو بحول جاتے ہیں حن کی وجہ سے محمد دستی اللّه علیه وسلّم > یہودیوں کو سمزا دینے پر مجبور ہوئے۔

محدد صنی الند علیہ وسنم ، سرایا رحم اور انسانیت تجے۔ جنگی قیدیوں کے ساتھ آپ کا رویہ دیکیجیے۔ کیا اپنے وشمنوں کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کر سکتا ہے؟ اپنے عوام اور ساتھ سوں کے ساتھ آپ کی فری ایسا سلوک کر سکتا ہے؟ اپنے عوام اور ساتھ سوں کے ساتھ آپ کی فری ایک کا انتحانہ ماتھ ساتھ آپ کی فری ایک کا انتحانہ وافلات ہیں ہویہ گوائی دیتے ہیں کہ ظلم محدد سنی اللہ علیہ وسنم ، کی فطرت میں سرے سے موجود نہیں تھا۔

محد دستی الله علیه وسلم، کاطرز عمل، اخلاق السانی کا حیرت انگیز کارنامه تھا اور ہم یہ بیقین کرنے پر مجبور ہیں که حضرت محد دستی الله علیه وسلم، کی تعلیمات خالص سچاتی پر مبنی تحسیں۔

#### نبولين لونا بإرث

محد دستی اللہ علیہ وستم ، نے اہلِ عرب کو درسِ اتحاد دیا۔ ان کے باہمی سنازعات اور جھ گوے ختم کیے۔ تھوڑی سی مدت میں آپ کی امت نے نصف سے زیادہ دنیا فتح کر لی۔ بندرہ ہرس کے عرصے میں عرب کے لوگوں نے بنوں اور جھوٹے دیو تاؤں کی پرستش سے توبہ کرلی۔ مٹی کے بت اور دیویاں مٹی ہی میں ملا دی گئیں۔ یہ حیرت انگیز کار نامہ محد د قبتی اللہ علیہ وسلم ، کی تعلیجات اور ان پر عمل کرنے کے سبب انجام پایا۔

# والشكلن ارونك

محد (صلّی الله علیه وسلّم) ایسے سپه سالار اور جرنیل تھے جو فوج کے آخر میں آئے والے سپائی تک کا خاص خیال رکھتے والے سپائی تک کا خیال رکھتے تھے۔ وہ کمزوروں اور لاغروں کا خاص خیال رکھتے تھے۔

محدد صلّی الله علیہ وسلّم ، عظیم سپہ سالار اور شجاع تھے۔ اس کے باوجود آپ کااصل مشن۔۔۔۔اپنے دین کو فروغ دینا تھا۔ آپ اسلام کی حکمرانی اور بالادستی قائم کرنا چاہتے تھے۔ جب آپ حکمران بنے تو آپ کی ازواج مطہرات جی تھیں، صاحبرادیاں جی تقصیہ تھے۔ جب آپ حکمران بنے تو آپ کی ازواج مطہرات کی کو بے جا نہیں نوازا۔ اپنے تھیں اور عزیز واقارب جی نہیں دی کی بوجود آپ اپنے دین کی بالا دستی چاہتے تھے۔ عزیزوں کو دوسروں پر ترجیح نہیں دی کیونکہ آپ اپنے دین کی بالا دستی چاہتے تھے۔ اپنے فاندان کی برتری کاخیال کھی آپ کے ذہن میں نہیں آسکتا تھا۔

والثيتر

آپ سے بڑاانسان۔۔۔انسانیت نواز۔۔۔دییا کھی پیدانہ کر ملے کی۔

#### مآخذ

# اس کتاب کی تیاری میں مندرجہ ذیل کتب سے محی استفادہ کیا گیا۔

آر بيل The Origin of Islam in the Christian Environment (1926) آر د بليو سطوبارط آر د بليو سودرن Islam and its Founder (1876) Western Views of Islam in Middle Ages (Pub.1962) آروی سی بوڈے لے The Messenger (1954) آرلينداو Islam and the Arabs (1958) آر نلد ٹوائن بی Civilization on Trial (1948) آ ترینامیژ مکس Women in Islam (1930) Transforming Light (1970) اي بلاسيدان Christianity, Islam and the Negro Race (Pub.1969) اے جی لیونارڈ Islam (1909)

| Mohammadanism in Religious Systems of the World (Pub.1908) | اے جی لیونارڈ     |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Mohamet and Charlemagne (1968)                             | اسيح ياترين       |
| Outlines of History (1920)                                 | اسيج جي ويلز      |
| The Life of Mohamet (Pub. 1930)                            | ای ڈرسٹھم         |
| Decline and Fall of the Roman Empire                       | ايد ور د محسن     |
| History of Moorish Empire in Europe                        | اليں پی سکاٹ      |
| Understanding Islam (1965)                                 | أيف شوان          |
| Islam (Pub.19)                                             | اے گیلیوم         |
| Islam our Choice                                           | ایل وی وا گلیتری  |
| Mohammad: Prophet and Statesman                            | ايم ايم واث       |
| Why I am not a Christian? (Pub.1961)                       | برخريند رسل       |
| Mohammad and Mohammadanism (1874)                          | بي سمتھ           |
| Heroes And Heroworship                                     | تحاس كارلاتل      |
| Islam our Choice                                           | جارح برناد تا     |
| Emotions as the Bases of Civilization                      | ہے ایج دینین      |
| Religions of the World                                     | جي ايل سيري       |
| Mohamet (Pub.1916)                                         | جي ايم دريكات     |
| Mohammadanism and Religious Systems of the World (1908)    | جي ڏبليو لا سيشنز |
| Apology for Mohammad and the Quran                         | ج فيني سياورك     |
| (Pub. 1882)                                                |                   |
|                                                            |                   |

جے ڈیونپورٹ جی مکنز Apology for Mohammad and Islam Apology for Mohamet (Pub.1929) وبليو وبليو كسي The Expansion of Islam (Pub.1928) وی الی مار گولیوتھ Mohamet and the Rise of Islam سرولیم میور سرهملش سرهملش Life of Mohammad (Pub.1861) Mohammadanism Understanding Islam History of the Arabs Studies in Mosque Islam (Pub.1903) Life of Mohamet (1928) Philosophical Dictionary

مغربي فكرين كي المصي عظمت من الماكاء تسراف متارطا بر

